مشرقي إكستان ...! اجهاكياجو فراموت كرديا!

2014





WWW.PAKSOCIETY.COM

عنايت الثَّدّ شابد بن عنایت الله مدراتل صالحه شابد بدين عارف محمود تنظم بعدشابد



بلد:44 وتمبر 2014،

قانوني مشير وقاص شامد ایدودکیت

شعيه تعلقات عامه

ميال محمدا براتيم طاهر



عارف محود 0323-4329344

وقاص شايد 0321-4616461 راشيف: فعنل رزاق 0343-4300564 عرفان جاوير 4847677 <u>م</u>



#### مجلس مشاورت

ابدال بيلا عظمت فاردن ميم القب ڈا کیزشبیرنسین ڈاکٹرنصیرا ہے بیخ ڈاکٹر نغمہ علی ذاكنررا نامحدا تبال



26- يْمْيَالْكُراوُنْدُلْنَك مِيكلودُرودُلا جور 37356541

monthlyhikayat44@gmail.com primecomputer.biz@gmail.com

مضامین اورتح رین ای میل سیجے:

Scanned By BooksPK

اور آگر اللّٰہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی (عمر کی) میعاد یوری ہو چکی ہوتی۔سوجن اوگوں کو ہم ہے ملنے کی تو قع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں(۱۱)اور جبانسان کو تکلیف پینچتی ہے تولیٹااور سرگشی میں بہکتے رہیں(۱۱)اور جبانسان کو تکلیف پینچتی ہے تولیٹااور بینهااور کھڑا (ہرحال میں) ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکایف لو بینها اور کھڑا (ہرحال میں) أس سے دوركر دیتے ہیں تو (بے لحاظ ہوجا تا اور) اس طرح كر رجا تا ہے کہ گو یا کسی تکایف پہنچنے پر ہمیں بھی پکارا بی ندتھا۔اس طرح صدے مِنْكُلْ جانے والوں كوأن شے المال آ راستەكر كے دكھائے گئے ہیں (۱۲) (سورة يونس)  $\langle \psi_{0} \rangle \langle \psi$ 

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

#### اسال جُل اليرك محرنة بيلك 155 ويتكيم شتركاد 209 ملنؤ و مذاع ماغوظات گفتار غازی خادم حسين محليد 151 مجدر تعوان قيوم 2:63 161 واكنزم بشرمسن ملك 169 وخرصين في 177 193 نويداسا امصديتي 201 مبيب الرف ميوي 214 شازية 217 مال مفت بجنس اور دروغ ميال مجما براجم طابر 223 تقوط ذهاكه الجمائ وادير پھولوں کی بات نازيايات مرتاز باشي ويتليم شنيراه

|        | 1 .      |
|--------|----------|
| نے سر) | الارشمار |
| 200    |          |
|        |          |

| 9   | امراداشانازى          | سومس فیچر<br>ارن <sup>خ</sup> کا تازعے       |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 17  | افضال مغلواتهم        | ر کی میڈیا پر میہودی قبضہ                    |
| 21  | سكندرخان بأوي         | بیه مشرطی جانعستان<br>پدولیش کا اعلان آ ژادی |
| 27  | گازارافتر کانمیری     | يەمشرقى پائستان<br>پەمشرقى پائستان           |
| 24  | الشيم سيكن معدف       | امت<br>مت وموعظت                             |
| 33  | محمد رفق اوکر         | ويخس ناول<br>فلما ني بيگم قط:4               |
| 65  | محدافعتل دحناني       | ی بیتن<br>ستان ایک عامل کی تند:9             |
| 85  | الرزازهجيت            | معشوت<br>ندروزه زندگی کے لئے                 |
| 113 | 1. 12.20              | ريم الفرصت                                   |
| 120 | 448V                  | بیاں بیوی کی بےرابروی                        |
| 92  | ة اكثر ما ناجمها قبال | لبو صحت<br>لکنت قابل علاج ہے                 |
| 97  | رياض عا قب كوبلر      | یک خانو ایک عوانی<br>تا کا قیدی              |
| 107 | الترعد تان طادق       | المامیل متر اسوش<br>بےخودی میں ستم           |
| 123 | اوشدير                | نشانیه<br>پگڑی                               |
| 129 | المتمد بإدخاك         | بعدم و سوا<br>جہاں راتیں جاگتی ہیں           |

**BooksPK** 

آپ نے استضار کیا" میرا قالین تو او پرروال دوال تھا۔ تہبیں کیل جانے کا خطرہ کیوں کر لائق ہوا۔" ﴿ وَنَىٰ نِے جَوَابِ دِیا" آپ کود کیے کر مجھے خدشہ لائق ہوا کہ کہیں میری قوم کی کوئی چیونٹی آپ کے لفتکر سے است ۔ نین شغول ہوگرا پنی زند ٹی کی بچھے سائنتیں ہے کارضا کی نہ کرد ہے۔"

برسال "كيا كنوبا كيا پايا" اگراس جينے پرغوركيا جائے تو قار كين است الفاق كريں گے كہ ہم نے صوف " يا ب- الى وتمبر كے مبينے بين آورها ملك بهجى كحود يا تھا۔ اور جو بچاہ اس كى هفاظت اور بھائے ليے آپئى بين متحد " نے لی جائے ایک دوسرے سے دست وگر بيان جيں۔

اقتد ارکی لا پنج ،کری کی جنگ اور ایک دوسرے سے وست و گریبان ہونا ایسے افعال ہیں جن کا گراف ہر سے اور ایک دوسرے سے وست و گریبان ہونا ایسے افعال ہیں جن کا گراف ہر سے اور ہن ہونا ہونے کا جنامیت کوشد ید متاثر کیا۔ عدلیہ اور نقی اور ایس نے معاشرے کی اجتمامیت کوشد ید متاثر کیا۔ عدلیہ الوق ہا گئی۔ بٹردلیم کی نا قابل بینین کی نے اشیا و ضرور ہیں آ سان کو چھوتی قیمتوں کوش سے مس نہیں کیا۔ ایک الوق ہا گئی ۔ بٹردلیم کی نا قابل بینین کی نے اشیا و ضرور ہیں آ سان کو چھوتی قیمتوں کوش سے مس نہیں کیا۔ ایک الوق ہیں انہی جوشیاوں کوروند تا اللہ اللہ بیت کینے نیاصد تک بھر چکا ہے جس روز دوسرے کے مندیش سونے کالڈوڈ ال دیاوہ بھی انہی جوشیاوں کوروند تا واگر ہا جاتے گئی ہونیاوں کوروند تا دیا جنوں نے اس دھرنے کواپنے قیمتی دن رات دے کر دونی بخشی۔

الیا کوئی جواب وہ ہے کہ بیڈورا ہے ، عوام ہے مذاق ہوتھوں بازی ،اورجھوٹے وعدے کب انطقام پذیر اس کے افغان کی مشائندگی کا بیچے جن کون اوا کرے گا۔ ملکی عدم استحکام کوکون استحکام وے گا؟اگر موجودہ بالا حالات کو الا نے ایا کیا تو آئے حکمران آئیں میں وست وگر بہان میں بعید نہیں کہ عوام بھی اپنے ہاتھ ایک دومرے پرؤ صلے کرنے

ابسب کو کسی قل مل میں ان میں بائے کی قیادت کی بجائے ایسی تحریک کی ضرورت ہے جو سیاسی پارٹیوں انتہاں کے دائز اسے والے اور اقدارے اور اقدارے انتہاں کی صفول کو منظم اور متحد کرے۔ انہیں اپنی روایات اور اقدارے انتہاں کی انتہاں کی صفول کو منظم اور متحد کرے۔ انہیں اپنی روایات اور اقدار سے انتہاں کہ انتہاں کہ دو بھی و نیا میں مرا نھا کر باوقار طریقے سے چل تھیں۔

صالحه تماعر بنين مختابين إلا

#### Scanned B

## ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



## عدم استحکام کواستحکام کون دےگا؟

سال 2014 مبھی پاکستانی حکومت، اپوزیشن اور عوام کے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکل گیا۔ کہنے کو ایک سال 2014 مبھی پاکستانی حکومت، اپوزیشن اور عوام کے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکل گیا۔ کہنے کو ایک سال میں تین سوپینیسنے دن ہوتے ہیں مگر ان ہارہ مبینوں میں ہرسال کی طرح سب تا نا بانا بنتے بنتے ہی آپس میں اگر عیش اور تک سب تا نا بانا بنتے ہنتے ہی آپس میں اگر عیش وعشرت اور تکد شاہ ریکیلے کے دورے تشہید ای جائے تو بے جانا نہ ہوگا۔

ایک ترتی پذیرید کی صاحب افترار، اپوزیش اور عوام کے پاس استے فرصت کے خات اتجا افترادی پیسر، بات پی بیشتر بستی بوتی ۔ جس بات اور کام کو اسمبلیوں میں بیٹھ کر احسن طریقے سے انجام دیا بیا سکتا ترانی پر اپ تک لاکھوں دو پیپیٹر بیٹی کر کے بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہو سکا۔ وفت کی بوقد ری اور پیپیٹر بیٹی کر کے بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہو سکا۔ وفت کی بوقد ری اور پیپیٹر بیٹی کر کے بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہو سکا۔ وفت کی بوقد ری اور پیپیٹر بیٹی کر کے بھی کھی حاصل وصول نہیں ہو سکا۔ وفت کی بوقد ری اور پیپیٹر بیٹی دیتا۔

د نیا مجر کے ملاطین اور شہنشاہوں میں حضرت سلیمان کو جوشیرت اور مقام حاصل ہے، آس لی مثال نہیں۔ تمام حیوانات اور حشر ارت الارض کی آ واز سفنے اور مجھنے کی قدرت رکھنے والے نبی اور ہاوشاہ اپ فضامیں اُڑتے ہوئے قالیمن پر چیونٹیول کی آ واز من رہے تھے۔ آپ نے سنا، کوئی چیونٹی اپنی ہم قوم چیونٹیوں سے کہ رہی تھی۔

"این این این این این میں جھپ جاؤ۔ ایبانہ ہو کہ سلیمان کالشکر ہم سب کو کجل ذالے۔" آپ کا قالین ایک پڑے میدان میں اتر عملیہ یہ وادی تمل تھی (پڑونٹیول کی دادی) ساری چیونٹیول کوئکم ہوا کہ دو معاضر ہوجا نمیں رسب بن ہوگئیں قرحضرت سلیمان نے فرمایا:۔

" و ہ چیونی جس نے سب کور و پوٹ ہونے کا دیا تھا الگ ہوجائے۔"

ایک چیونی آپ کے پاس پینی گئی۔ آپ نے اُس کا نام اور حیثیت پوٹھی تو اُس نے اپنانام کشمااور حیثیت ملائی بتانی۔ Parallel میں ایس کا ماہم کا ماہم کا ماہ کا ماہ کا ماہم کا ماہم

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

الما الناب الرساحة كل اعوان ------ الفشينت جزل (ريثائر) امير عبدالله خان نيازي

مقوط شرتی با کستان کا سانح سقوط بغداد اور سقوط غرناط کے بعد مسلم تاریخ کا بردا ہی شرمناک سنگ میل ہے۔اندلس، بغداداور متحدہ یا کتان کے آخری شب وروز ویکھیں تو ان میں کوئی فرق نظر نیس آتا۔ سارے مناظرا یک جیسے ہیں۔ان تینوں سانعات میں حکمرانوں کی عیش کوشی اوران کے اخلاق و کرداری کروریاں مشتر کہ نظر آتی ہیں۔ انہی کروریوں سے اسلام کے ازلی دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اورسلمانوں کے مسکری تفاخر کو خاک میں ملادیا۔

اس شرمناک المیے ہے کوئی سبق سکھنے کی بجائے اس وقت کے حکمرانوں نے اپنے کالے کرتو توں ک سیائی فوج کے منہ پرمل دی حالانکہ ریسو فیصد سیاسی فلست تھی۔1975ء میں محترم عنایت اللہ محروم تے"اپی فکست کی کھانی مجھ آ تھوں دیکھی کھ غیروں کی زبانی"۔ کے عنوان سے ستوط مشرقی یا کستان کا تجزیبه پیش کیااور آخر میں مارشل لاء حکام کواس سانچے کی انگوائری کا مشورہ دیا۔ بیمضامین یر هدکر لیفشینٹ جزل امیر عبداللہ نیازی نے" حکایت" کوایک مضمون بھیجا اور عنایت اللہ صاحب مے مؤقف کی تائید کی۔ہم مضمون فتد کرر کے طور پر شائع کررہے ہیں تا کہ اپنی لغزشوں کا احتساب ہو۔اب دشمن بلوچستان میں وہی تھیل تھیلنے کی کوششوں میں ہے۔ تھمرانون سے گزارش ہے کہ خدارا! این آ کلمیں کملی رحمیں اور وطن عزیز میں وہ حالات پندا نہ ہونے ویں جن کی وجہ ہے تو م کو قلت كى ذلت كا سامنا كرنايز عا- (دري)

# = UNUSUE

پرای کک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ او ناو نگو ڈیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ ﴿ یہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشهور مصنفین کی کُتب کی مکمل ریخ ♦ هركتاب كاالك سيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپیریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنکوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب واو للود كري \_ www.paksociety.com اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیگر متعارف کرائیں

## PAKISOOIRITY/OOM

Online Library For Pakistan





Scanned by Bookspk

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



وو حكايت ، على آب في سقوط و هاكه كى الكوائرى كايت كامطالبه كيا باس كرماته ين آب

نے مارشل لاء حکام کو بیمشورہ میں دیا ہے کہ اگر سقول

ڈھاکہ کی انگوائری کا کوئی ارادہ نیس تو اس موضوع پر

آئے دن جو كتابي جماني جارتى بين ان يرجى يابندى

عائد كردى جائے كونكدان سے قوم غلاقهيوں بي جتلا ہو

رس باورآ کے چل کر یکی جاری تاریخ بن جائے گا۔

يس بحى كى مفوره وينا جا بهنا بول كرستو ما دُها كد كے بعد

ملك اورقوم كى كردن ايسے سياستدان كے ماتھ ش آئى

جوقو کی وقار کوذالی افترار پرترنج دینا تھا۔اے سب سے

زیادہ خطرہ فوج کا تھا کہ یمی ایک قوت ہے جوقو می وقار کی

خاطراً ہے ذالی افتذار سے محروم کر سکتی ہے۔ لنذا اُس

نے ملک میم فرج کوقوم کی نظروں میں کرانے کے لئے

طائی۔ اس کے لئے اسمم کی کامیابی آسان می کولکہ

ملک تو زاجاچکا تھااوراس کے منتبج میں آ دھی توج دہمن کی

تید بی بیجوا دی گئی می اس افتدار پرست حکران کے

کئے بینا درموقع تھا کہ اپی اُس فوج پرجس نے ہرمیدان

من شجاعت اورفنی قابلیت کی نئ روایت قائم کی می ایسے

ایے الزام عائد کرے جس کا تصور بھی جیں کیا جا سکتا کہ

اس حكران نے ان انسانی كمپيوٹروں ميں اينے

مفادات اورعزائم کے مطابق معلومات اور مواو ڈالا۔

انہوں نے اُس کی منشا کے مطابق مضامین اور کتابیں لکھ

والیس تو اس حكران كے حاشيد برداروں نے اليس

حوالے اور سند کے طور پر استعمال کران شروع کر دیا۔

متعدمرف بيتفا كمرف جحصين بلكه يوري وج كوقوم

كوتظرول من ذكيل اوررسواكرديا جائي- مارسازل

وحمن كے فقت كالم كے لئے ياسبرى موقع تقار أس في

حكمران نولے كى مېم كواپنے ايجنٹوں كے ذريع آسان كر

دیا اور یا کستان کی دفاعی مشینری کواچی مرضی کے مطابق

ياك فوج في يول بحل كيا موكار

غالب اکثریت کوری سلیٹ کی طرح اُن پڑھ ہے اور جو كوك تعليم يافتة كهلات بين ووحقيقت يهندكم اورجذبات

يست زياده إلى - اس فريب خورده مخلوق كو جهال سے کوئی آ واز سنانی دی اس نے یکی مان کی تحر جان نہ کی کہ

بدایک طرف کی آواز ہے اور دوسری طرف کی آواز جام كردى كى ہے۔ ياكستان كے انتدار برست حكر انوں كو

میشہ بیا مولت حاصل رہی ہے (جو پاکستان کی بدسینی

ے) کہ یہال ملم فروشوں کی لی میں۔ حالم وقت کے ذاتی عزائم مقاصد اور مغادات کی خاطر توی وقار اور

حَمَا فَق بِرِ الْغَاظِ كَا سِاهِ بِرِدِهِ وَالنَّا اور حِبُوتُ كُو جَيْ كُر رَكُمانًا

ال الم فروشول كے لئے بائيں باتھ كا كام ہے۔ الله عکومت نے بھی اس کروہ کی خدمات سامل کر لیں۔

البیں عہدوں اور نفذی کی صورت میں انعام وا کرام ہے لواز ااور ی پردروئ کے پردے پڑتے گے۔

اب چونکہ ملک کی ہاک دور اس توج کے ہاتھ میں ب جے دیل ورسوا کیا کیا تھا، اس لئے بیاتو فع رقی جا على ہے كداكلوائرى موكى جس ميں مرك يد يمان بين فيس موكى كد 1971 مى فكست كى ذهد دار فوج محى يا منیں بلکہ بیر تحقیقات مجی کی جائے کی کہ اس وقت کی سیاست اور سیاستدان فوج کی دونوں محاذ وں کی کار کردگی ی مس طرح اثرانداز ہوئے۔میرے جرنیل ہمائی ایکی

طرح جانئة بين كرفوج برسرافقداد سياستدالو ل كالتحييار كملانى ب جے أس وقت استعال كياجاتا ، جب وكن یے ساتھ یا اپنے ملک کے فدار او نے کے ساتھ جو خانہ

جنل کے لئے زمین موار کر رہا ہو، پرائن بدا کرات

کزورکرنے کی کوشٹیں شروع کردیں۔ نا کام ہو جاتے ہیں۔ فوج کو آخری حربے کے طور پر أی ونت کے حکمران ٹولے کو دو سہونتیں حاصل

استعال کیا جاتا ہے۔ ای حکومت جو ہر پہلو سے سیای مين - ايك بيركه قوم سرايا سواليه نشان بن كي مي - بركسي اول ب، جنگ کے کمی جی مرحلے میں محسوں کرے کہ

فرقى حربه نيام يس واليس آجانا جاسية تو فائر بندى كردى

بالی ہے۔ مخزشتہ تمیں برسوں کے حالات اور احوال و کوا کف بر نظر رکھنے والے بے خبر میں کہ ہم نے جنتی بھی جنگیں الري ده جاري سياست بازي كي ندر موسيس- مارا كوني حكمران بيروني وباؤے كم مجبرا كر محفظة فيك كميا اور كسي نے ا ہے افتدار کو خطرے میں محسوں کیا اور کوئی یاک فوج زندہ بالا کے نعرے سے مجبرا کمیا کہ بیتو ایک اور طاقت انجر رہی ے۔ اس ہرایک جنگ کا تجزیہ میں کروں گا۔ جھے یہ کہنا ہے کہ فوجی حکومت ان حقائق اور اسباب کوسامنے لائے كيأس وقت كے سامدانوں نے فوجی ہتھيار كو كيوں استعال کیا اور اس کے استعال میں کیا کیا غلطیاں کیں۔ ال اللوائري مين أن ساي ليذرون كو من بي نقاب كيا

ا علا يو إدهر المراي ومشرق باكتان جات را اور میب کوشدے کراس کے ہاتھ معبوط کرتے ہے۔ سك بيكهدمها تفاكه بإك افواج كوذكل ورسوا كرنے كا ناياك مقعد ذبك ميں ركد كرميرے خلاف، یرے سینئر اضروں اور میری کمانڈ کے خلاف یرو پیکنڈا ایا گیا اور میری آواز جام کردی کی۔ آپ اس کے کواہ ال- آب نے 1975ء کے آغاز میں ستوط شرق پاکتان کا مصلی تجزیہ شائع کیا تھا جس میں آپ نے مقائل سے اور دسمن کے جرنیلوں کے بیانات کے حوالوں ے بیٹابت کیا تھا کہ بیانو جی فلست سیس می اور وہاں ا ماري جو منهي بعرفوج مني وه متبر 1965 ء کي نسبت زياده البرل سے لڑی۔ آپ نے وحمن کے جرنیلوں کے حوالے ے لکما تما کہ شرقی یا کتان میں یاک فوج معرکے Battlen میں باری بلکہ یا کتان نے دیگر وجوہات کی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بناء پر جنگ باردی۔

یں نے آپ کے سمفاین بڑھے تھے اور جھے یہ جی معلوم ہوا تھا کہ" حکایت" کے بیشارے اپنی سکتے افواج کے لئے ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں حالانکہ آپ نے ان میں توم کو یہ بتایا تھا کہ شرقی یا کتان میں پاک نوج کی تعداد دسمن کے مقالبے میں کتنی کم می اور ایل قوج کے باس اسلحہ اور ساز و سامان کی تنتی کی تھی اور دیگر تمام احوال و کوائف مس طرح ہماری فوج کے خلاف تھے۔اس کے باوجود فوج لڑی اور دھمن سے کہلوالیا کہ یا کتان کی فوج کے یاس نظری اور ممل سامان ہوتا اور اس کے سامنے میدوشواریاں ندہوتی تو ہم (جمارتی) میان بھی حاصل نہ کر مکتے۔ بی " حکایت" کا جرم تھا کہ اس وقت كالحكمران أس كاخوشامدي تولدنوج كواسيخ اقتذار کے لئے خطرہ مجھ کر ذاہل کرنے کے دریے تھا مرآپ نے اصل حقیقت بیان کر دی سی۔ آپ پر بیدالزام بھی عا کد کیا گیا تھا کہ آپ نے میرے کہنے برمیری مفالی اور ميرے وقار كے تحفظ كے لئے يد مضامين لكھے ہيں، عالا نکه ان مغما مین کے متعلق مجھے اُس وقت پید چلا تھا جب بيرجيب عِيم تق - اگر مجم يبلي بية چل جا تا تو من آب کوروک دینا اور آپ کوخبردار کرتا که مشرقی محاذ کی

کھری بات کہ کراہے آپ کومصیبت میں ندؤ الیں۔ منیں نے" مکایت" کا حوالداس کے دیا ہے کہ ثابت کیا جاسکے کہ بج بات کہنے پرلیسی یا بندی عا کد تھی اور يكى وجه ب كديس النابيد بيان مرف" كايت" كوييج ربا ہوں سین میں اپنی مغانی میں چوہیں کہوں گا۔ جھے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ جب سے میں بھارلی قید ہے والیس آیا ہول بھے میرے دوست کہدرے ہیں کہ میں ستوط ڈھا کہ کے اصل اسباب پرلیں کو دے دوں۔ پھر میرے خلاف مضامین اور کتابیں لکھی اور تکھوائی بانے لکیں۔ یہ پڑھ کربعض ایڈیٹر اور رائٹر میرے یاس آنے

لکے۔ انہوں نے مجی کی سوال ہو جھا کہ میں خاموش کیوں ہوں۔ سب نے فردا فردا مجھے اکسایا کہ میں بھی ایک کتاب ملعول کیکن میں خاموش رہا۔

ا پی خاموتی کی ایک وجداو پربیان کرچکا ہوں۔ بیجو مال میرے یاس آتے یے ان کی تعداد بہت تی کم معی۔ ان میں سے بعض جنگ امور کو بیھنے کی اہلیت مہیں ر کھتے تھے اور ان میں ایسے جی تھے جن کے سامنے صرف كاروبارتفام ميري للعي بهوني كتاب بانحول باتحد بك سنتي تكلي اور جھائے والوں کوخوب ہیںد سے سکتی تھی۔اس کے علاوہ مجي بمحى معلوم تعاكدين جوهائن سنانا حابتنا بول اورجوتوم کوسنانے ضروری ہیں وہ بدلوگ شائع کرنے کی جرأت مہیں کریں گے۔ پھروہ حکمران جیل میں بند ہو گیا جس کی حكرانى مين فوج كے حق ميں بات كرنے والے كوسولى ير كمرُ اكر ديا جانا تفاله من اب بات كرسكما تفاله من الله كا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنزل ضیاءائق نے زبان بندی حتم کر کے هنان حتم کردی ہے۔اب میں،میرے خلاف جو پکھاکھا کیا ہے اُس کے جواب میں کی باتیں چھیوا سکتا ہوں مگر میں چھرچھی خاموش ہول۔انتخابات کے دوران بنیں نے چند جگہول پر تقریریں کی تھیں۔ سننے والے سمجھے کہ میں نے سب کھ کہددیا ہے مگر میں نے جو پکھ کہاوہ اس کا دی فیصد جمی مبیں جو جھے کہنا ہے۔

اب بھی میں وہ باتیں نہیں کہوں گا جس کی قوم منتظر ہے۔ میں صرف میہ بتانا جا بتا ہوں کہ میں کیوں خاموش ہوں۔ اس کا جواب ان تھوڑے سے الفاظ میں دے سکتا مول كديس ليفشينك جزل تما- من اب بهي ليفشينك جنزل ہوں۔ بچھے قومی وقار ذانی وقار سے زیادہ عزیز ہے۔اگر میں اینے عہدے، اپنی حیثیت اور تو می وقار کو الگ رکھ دول تو میں طعنے کا جواب طعنے سے اور گالی کا جواب گانی سے دے سکتا ہوں۔ میں اک برؤک اور نہلے

باتیں للمی تئیں۔ آج میں ان کے جواب میں ان ہے زیادہ کمناؤنی ہاتیں چھیوا سکتا ہوں۔ میں اُن مصنفوں کی اصلیت کوجھی بے نقاب کرسکتا ہوں جنہوں نے کتابوں اور مغمامین میں میری فخصیت برسیای ملنے کی کوشش ک -したニーリー

انہوں نے مجھے ناامل اور برول جرنیل کہا۔"جز ل نیازی کی را تیم ' کے عنوان کے تحت مجھے راجہ اندر بنایا۔ مجھے شرالی ، کہانی اور عیاش کہا اور اس سے بھی گھٹا اور فحش باتنس جماین اور چیوائی کئیں جب کہ بات جنگ، ستوط ڈھا کہ،مغربی پاکستان میں فائز بندی اور ان کے سای اور فوجی پہلوؤں کی ہوئی جائے تھی۔اب ایک اور کتاب چیوانی کی ہے جس کی پلٹی ٹیلیوژن پر بھی کی گئی ہے اور اخباروں میں خبرول کے ذریعے بھی۔ اس کتاب میں مجی کھٹیااورا خلاقیات ہے گری ہوئی یا تیں لکھی کی ہیں۔ یہ کتاب مرد پیکنڈے کے اس اصول کے تحت آکسوالی می ہے کہ جھوٹ کو دہراتے ہلے جاؤحتیٰ کرتم خوداس جھوٹ کو یکے ماننے لگو۔ بیہ کتاب ای سلیلے کی ایک کڑی ہے جو مارس لاوے يہلے شروع كيا كيا تھا۔

ان میں زیادہ تر کتابیں انگریزی میں تکسی گئی ہیں اورجس تازہ کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے ۔ اٹھینڈ میں چھوائی تی ہے۔ یہ کتابی اُن تمام ممالک میں برحی ما رہی ہیں جہاں انگریزی پڑھی اورلکھی جاتی ہے۔ انگریزی يزهن والي لوك فهم و فراست ادر عقل و دالش والي ہوتے ہیں۔ میر کتابیں بڑھ کروہ صرف مجھے بُرا بھلائیں کہتے بلکہ بیرائے ویتے ہیں کہ جس قوم کے قلمکار (بلکہ فوجی قاریکار ) آئی بڑی فکست کے بعدالی مکٹیاا وراخلاق سوزیا تیں لکھ لکھ کرخوش ہورہے ہیں اس تو م کا کوئی کردار مہیں اور اے جو فکست ہو ٹی ہے وہ اے ہو ٹی ہی جا ہے تھی۔ وہ غیرممالک جو پہلے ہی پاکستان کے دعمن ہیں اور جنہوں نے ستوط مشرق پاکستان ہے بہت مرصہ سلے

جوالی ملے کا وقت آیا تو فائر بندی کرا دی گئی۔ دونوں محاذوں برنا کا می ایک ایسا قو می اور تاریخی حادثہ ہے جس کے اسباب اور اپس منظر کے متعلق ہماری حکومت کو وائث بير (قرطاس البض) شائع كرنا جائب تعار اس س پیشتر کسی قلمکار اور کسی برائیویث ادارے کواس موضوع بر سنجح يا فلا كتاب مماييخ كي اجازت تبين لمني جائع محكم مر ہارے ہاں بیددھا عملی ہورہی ہے کہ جس کے دل میں جو آتا ب لکستا جلا جار ہا ہے بلکہ چھلی حکومت اینے مطلب كا مواد چيوالي ربي ب\_ حديد يدكدايك فوجي انسركتاب لکستا اور چھیواتا ہے اور بازیرس مہیں ہونی کہ اس وحائد لى كاذمدداركون ي؟

مدجو کھوجی ہے میں اپنے خلاف کالی کلوج س کر مجمی خاموش ہوں۔ میں جانیا ہوں کہ میری خاموتی میرے خلاف الزامات کو چیج ثابت کر رہی ہے اور لوگ المی تحریروں کو چی سمجھ رہے ہیں جومیرے خلاف جمالی جا ربى بين - يهال من آب كوايك لطيفه سنا دُن كا- كزشته مدی کی ابتدا تک الکلینڈ میں جیب تراثی اور مل کے مجرموں کوسر عام میاکی دی جالی تھی۔ پہلے سے اس کا اعلان کیا جاتا۔ تماشائی دور دورے تماشہ و یکھنے آتے تھے۔ایک بارایک بحرم کو جاکی کے لئے لے جارے تعے۔ تماشان ایک دوسرے کو دھکے دیے اور آ کے ہوکر میالی کا تماشدد مصنے کی کوشش کردے تھے۔ بھالی یانے والے کوآ کے لے جانے کا راستہیں ال رہاتھا۔

اس مجرم نے بلند آواز سے تماشائیوں سے کہا۔ "جب تک میں آگے جا کر بیانی کے تختے پر کمزالیں ہوں گا۔ اُس دفت تک تم وہ تماشہیں دیکھ سکو تے جس ك لئے است بيتاب مور ب مور بحص د بال تك كينے کے لئے راستدور '۔

جب سے میرے خلاف برد پیکنڈے کا اور سقوط مشرتی باکستان کے عجیب وغریب بجزیوں کا طوفان اٹھا

Scanned B

یا کتان کامشرتی باز و کاٹ دینے کی مہم کا آغاز کر دیا تھا،

يدرائے ضرور ويتے ہول مے كدجس مك كے حكران

اے ایک معمولی عہدے کے فوجی انسر کو ایک کتابیں

بھیوانے کی اجازت دے سکتے ہیں وہ ملک کے اس مص

کرجمی جیں سنبال ملیں ہے۔ جگ ہسائی کا اپنے ہاتھوں

انظام كرنے والوں كم متعلق اوركها بھى كيا جاسكتا ہے۔

باتمر بمي آني بير-ايك بيركه بيتازه كتاب الكريزي من

كيول المعي في اور الكليندين كيول جميواني في كياب إين

توم کے لئے تہیں للمی تی اور کیا بدا تھریزوں، امریکیوں

وغیرہ کے لئے لکھوالی کئی ہے؟ سیس سے خیال آتا ہے کہ

یا اگریزوں کے اُس پروگرام کی ایک کڑی تو کمیں جس کے

تحت انگریز آج تک مسلمانوں کو ذکیل ورسوا کر رہے،

اں حک کی تعمیل ہوں ہے کہ برطانیش

معنی الجمی تک الی کتابی اور ناول حیب رہے ہیں جن

الله 1857ء کی جنگ آزادی کے مجابدین کی تذکیل کی جا

الدے صوبتہ مرحد کے قبائلی علاقے کے پٹھان

14 أكست 1947ء تك الكريزون كے خلاف لاتے

رے اور انہوں نے اینے علاقے کو انگریزی راج سے

آ زادر کھا۔ ان کے متعلق انگریزوں نے بہت کی کتابیں

للسي بين اورلكسي جا ربي بين- ان سب من پيمان

اریت پیندوں کو ڈاکو کہا گیا ہے۔ اب ستو یا مشرق

یا کتان کے متعلق بھی ہے کتاب انگریزوں کے ہاں چھیوائی

کی ہے جس سے مراب فل پاند ہوتا جارہا ہے کداک

معمولی سا واقعیمیں تھا۔اس کے ساتھ مغربی ما کستان کا

می کاذ مسلک ہے۔ إد مرراجستمان سیلفر میں بے شار

رتبہ اور شکر کڑھ کی بوری قصیل وحمن کودے دی گئی گی۔

ایک اور پہلولوجہ طلب ہے۔ ستو مامشر آل یا کستان

یں اگریزوں کی خوشنودی کامل وظل ضرور ہے۔

رای ہے۔سیداحرشہیدکور ہزن اور شیرا کہا جارہا ہے۔

اس كتاب كي من مير ي ذين على الحداور

یر دہلہ مارسکتا ہوں۔ میرے خلاف جوجھوٹی اور کھناؤٹی

یهان میں ایک موارلی جرنیل، جزل پیلے کی

جنگ کی ایجدہ میں واقف تین ؟

یں نے ابتدایس کہدویا ہے کہ یس اپنی مفائی میں بحربيس كبول كاريش مرف السوال كاجواب ويش كر ر ہا ہوں کہ میں خاموش کیوں ہوں۔ میں نے بیامی کیا ے کہ جس فوجی رازوں کا تذکرہ اخباروں اور رسالوں میں تبیس کرسکتا لیکن ممارت کی اور ایل جنل قوت کے اعداد وشار پیش کر دیتا ہوں ہےاب راز نہیں رہا۔ بیاعداد و شار فيرمما لك كي بعض جريدون من شائع مو ي ين اور پاکستان میں بھی ایک کتاب میں آھے ہیں۔زمین و آسان كاليفرق الماحظة فرماية:

ایرے لئے مک اور وسد کے تمام رائے بند تھے۔ فوج کے باس وردی تک ناکانی می میڈیکل کور (می امداد کے لئے) تاہید می میری بونوں کے سامنے ومن مرر رحمن کے مادے اور عقب میں ایک لاکھ كاندراور كوريلا فورس مركرم كى \_ بوقت ظالمانداور ناکام ملری ایکشن سے (جومرے وہاں جانے سے پہلے همل موچکا تھا) دہاں کا بچہ بجہ یاک فوج کا دحمن بن چکا تعاريش تغييلات شركيس جاؤل كاربياعداد وشارمرف ال لئے میں کے این کرآب وید تھے میں آسانی موک مشرل یا کنتان میں یاک فوج کو بے سر وسا مائی اور نغری ك قلت كى حالت ين الرايا كيا اور بتعيارة الن كاهم ديا كيار دليب امريه ب كديهاعداد وشاركتابون مي دئے جاتے ہیں مریات جب معمار ڈالنے برآ لی ہو تمام تر ذمدداری میرے سریر ڈال دی جاتی ہے اور اے برتن ثابت كرنے كے لئے عجيب و فريب تجزيے اور تمرے میں کئے جاتے ہیں۔

للحلى مونى كتاب كا صرف ايك اقتباس بطور نمونه پيش

"ہاری اس کامیانی میں مجھ اخلاق عناصر مجى كارفرما تق جن من قابل كلريد بي كد بمارت نے یا کتان آری کے خلاف لوث ماره آیروریزی مل عام اور غیرانسانی تشده کا یروپیکنڈه (بے بنیاد) اس قدر بره چره کر كيا تما كد شرتى باكتان عن باكتان آري ع سب سے بڑے انسرے لے کرمعولی سے سابی تک کی قدر و منزلت بحثیت انسان ہر من کی نظروں میں حتم ہو تی تھی۔ ال بردیکنڈے سے الیس انسانیت کے درجے سے خارج کردیا کیا تھا۔ اس کا اثر ان کے مورال پریزا ..... جہاں تک اڑائی کا تعلق ہے ان (یا کتان آ ری) کی ہوشیں

اور بریکید فضب اور تیرے لڑے"۔ میں نے براقتبال اس کئے ہیں کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دخمن کا ایک جرنمل اعتراف کررہا ہے کہ پاکستان آ ری کا مورال توڑنے کے لئے پی نغسیائی حربهاستعال کیا کمیا تھا کہ برو پیکنڈہ کیا کمیا کہ یاک فوج نے آ بروریزی اورلوث مار وغیرہ کا ارتکاب کیا تھا لیکن یاک فوج کا مورال ندنوٹ جاتا تو بھارت کا پیجرنیل ہے اعتراف نه کرتا که یا کتان آری کی بینتی اور بریکیڈ كروب فضب اورقم سے لاے۔

بدتو ہمارے وحمن کا بوپیکنڈہ تھا۔ یکی پروپیکنڈہ یا کتان میں یا کتانی مصنفوں نے کیا بلکہ ان سے کرایا میا اور دسمن کے عاکم کئے ہوئے جموٹے الرامات کی تائيد كى ررسوا سرف جي كرنا تفا مرساري فوج كورسواكر ویا میا اور بد ذموم حرکت مرف اس کئے کی گئی کہ چندال چركزيول كے تبرے ميں بيل بہتر الفاظ ميں Drawing Room Review کہد گیں۔ میں فوجی راز پریس میں بے نقاب جیس کرسکتا۔ ان کے ذکر کے لئے صرف وہ بند کمرہ موزوں ہوگا جس میں تین میار وہ جرئیل بیٹے ہوں کے جنہوں نے پاکستان کی جاروں حبیں تو ایک جنگ ضرورلڑی ہواوراُن کے ساتھ یا کتان کا کوئی سینئر جج ہوگا جو ہماری ای وقت کی سیاست ہازی کو غير جانبداري سے محقتا ہو۔

بیل میگز ارش خاص طور بر کروں گا کہ کتابوں اور رسالوں کے ذریعے بی قوم کو بتانا ہے کہ اس تاریخی حادثے کا پس منظر کیا تھا تو غیر ملی مبصروں کی وہ کتا ہیں جن كا يا كستان مين واخله بعثو في ممنوع قرار و ، ويا تفا ان پر سے بھی بابندی اٹھالیس تاکہ قوم کونضور کا وہ دوسرا رخ بھی نظرا جائے جوقوم سے چمیانے کی کوشش کی جاتی رتی ہے۔ الی ایک کتاب ایک برطانوی وقائع زار نے الكليند من المعي مي اور بعثون اس ياكتان كي كي خاص طور برممنوع قرار دیا تھا۔ بھارت کے ایک جرفیل کی ملسی ہوتی ایک کتاب مجی یا کتان میں آنے ویں۔ غیرمما لک کے اُن نامہ نگاروں کی رہے رٹوں کے تراشے مجمی قوم کود کما میں جنہوں نے مشرق کاذ کی جنگ اپنی آ جھول ویکمی می اور اگر ایبا کرنے کا ادادہ نہ ہو تو پاکستان میں مجمی ستوط مشرقی پاکستان کے موضوع پر کتابول کی اشاعت بر یابندی عائد کر دیں تا کہ ہاری تاري كے بنياد بالوں اور غلط اعداد وشارے محفوظ رے۔ آپ نے اخبار میں بڑھا ہو گا کہ بھٹو نے حمود الرحمن ميعن كى كايل كورث كے حوالے كرنے سے ا تکار کردیا ہے۔ بی اس پر دائے میں دے مکنا کیونکہ ہے كورث كا معالمه ب- البنديس بيد يوجيد سكنا مول كراس لیکن کی تحقیقات کے مطابق آگر میں بحرم تما تو سرے خلاف وہ کارروالی کیوں ندکی تی جو فلست کے بحرم کے

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ب بھے برلطف اکثر یادآ تا ہے۔ میں آپ سے میں کہوں

كاكداكية دومرے سے يوھ ير حركمايس العن اور

للعواليظ اور ان كي يبلني تجيئه ليكن بيه تماشه أس وقت

تك مل ميں موكا۔ جب تك جھے آ كے جانے كا راست

ميس كے كار جو يس جانا موں وہ كوئى بھى ميس جانا۔

میں اید بھی کہتا ہوں کہ جھے میالی کے شختے پر کمڑا کر کے

پہندا میری کردن میں ڈال دیں اور جھے بات کرنے کا

موقع دیں۔ اگر مج حقائق کے مطابق سقوط کا ذمہ دار میں

بی ہوں تو میرے یاؤں کے لیچے سے تختے ہٹا دیں مرخدا

ك لئ مجمع تماشه بنات بنات يورى قوم اور فوج كو

عهد ، اپنی پوزیش اور قومی و قار کونظرانداز جیس کرسکتا۔

یں کہہ چکا ہوں کہ میں جرنیل تھااور جرنیل ہوں۔اوچی

تحريرين، ذاتى صلے اور كند اجمالنا ايك جرنيل كى شان

كے خلاف ہے۔ يس الكريزى لكوسكتا ہوں اور يس اردو

مجى لكوسكنا مول مريس وحمن سے يتبيس كملوانا عابنا تعا

کہوہ ویلیمو پاکستان میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔

خلاف جومضاحن اور كابيل العوالي كي بين ان مساي

اور جنلی حقائق کونظرا عداز کیا حمیا ہے۔ منیں اگر ان کے

جواب بیس كماب لكه والوں تو مجھے حقائق سائے لانے

یزیں کے بھران میں متعدد حقائق ایسے ہیں جن کا کتاب

میں کی اخبار بارسالے میں چھوانا مناسب تبیں کونکہ ہے

ملکتی اور فوجی راز میں، یعنی سیسٹیٹ یا ملٹری سیرٹ

ہیں۔ بیا ہے راز ہیں جن کا میں برنسی کے ساتھ ذکر قبیں

كر سكتار كتابول من مرف وه تجرزي اور تبعرك

چھا ہے جا سکتے ہیں جومحاذ ہے ایک ہزارمیل دور کھروں یا

وفترول میں بینے کر تکھے جاتے ہیں، یا کتاب میں وشنام

طرازی کی جاستی ہے۔ میں بیدونوں کام تیں کرسکتا۔ بیہ

میری خاموتی کی ایک دجہ یہ جی ہے کہ میرے

اب میری فاموی کی دجہ سے کہ میں این

سارى دنيا كے سامنے تماث بندينا كيں۔

امریکداس وقت دنیا میں سپر یاور کے دریج پرفائز ہے اوراس کا میڈیا دنیا کا معنبوط ترین میڈیا شارکیا جا تا ہے لیکن انتہائی کم تعداد میں ہونے کے باوجوداس میڈیا پر یہود ہوں کی کھمل اجارہ واری اور کنٹرول ہے جواس ملک کی سیاس ،معاشی ،ساجی یالیسیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

وانعنال مظهرانجم

جس کا تعلق نقاذت بعلیم ، تهذیب ، ند بهب ، حالات حاضرہ ، میوزک ، علم ث ننون ، کھیل ہے ہواور کسی بھی ملک ہے ہو دیکھنے کا موقع ہروفت میسر ہوتا ہے۔

ذرائع ابلاغ ہی وہ مؤٹر ذریعہ ہیں جن کے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کے خیالات پراٹر انداز ہونے ،اپنے خیالات اور فکر کو دوسرے تک پہنچانے کے علاوہ عام لوگوں کے خیالات بدل کراپنا ہم لوابنائے کا مؤٹر ترین کام انجام دیا جاتا ہے۔ تلم اور دمانح کی اس طاقت سے ہی این جاتا ہے جے ہی اس جے جے ہی اس جاتا ہے جے

دور میں ذرائع الماغ یا میڈیا جس میں موجودہ الکیٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک، الکیٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک، اللی وژن اور پرنٹ میڈیا روزنامہ اخبارات کے علاوہ میکٹرین، کتب کے پلائٹک اوارے شامل ہیں وہ دنیا میں اس ترین کرداراوا کرتے نظر آ رہے ہیں، بیسب میڈیا کی تیر رفقار ترق کی وجہ ہے۔ ونیا سمٹ کے رہ می ہے، ایک بی وقت میں ہونے والے ایک بی وقت میں دنیا کے کئی بھی حصہ میں ہونے والے ایک بی واقعہ کو پوری ونیا میں ویکھا جارہا ہوتا ہے اور اپوری ایک بی پروگرام

کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ ٹابت کرنا ہے کہ
ان کوششوں ہیں نہ ہمارت کا میاب ہو سکا ہے نہ پھیل
عکومت ہیں پورے اعتباد ہے اور پورے فخرے کہنا ہوں
کفن حرب و منرب جذبہ حب الوطنی اور مورال کے کھا ظ
ہوئی جرب و منرب جذبہ حب الوطنی اور مورال کے کھا ظ
ہوئی یہ دنیا کی بہترین فوج تسلیم کی جاتی ہے۔
ہیں میکا فی نہیں۔ منرورت یہ ہے کہ شوط مشرقی پاکستان
کی انکوائری کی جائے جس میں تمن جارہ ہوں
اور اس کا سربراہ کوئی سینٹر جسٹس ہو۔ یہ میرا ذاتی محاملہ
اور اس کا سربراہ کوئی سینٹر جسٹس ہو۔ یہ میرا ذاتی محاملہ
نہیں، یہ سلیح افواج کے وقار اور مورال کا معاملہ ہے اور یہ
تاریخ کا تنازعہ ہے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ
تاریخ کا تنازعہ ہے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ
تیری کیسی لغزشیں کیسے کیسے بھا تک منائج کی سائل ہوئی

بھار تیوں کی طرح ہماری پھیلی حکومت کا بھی بہی منشا تھا کہ پاک فوج کی قدر و منزلت بحثیت انسان ہر پاکستانی کی نظروں میں ختم ہو جائے۔ بیہ افتدار کی کری اور دھا ندلی کے تحفظ کی ترکیب تھی کیکن دہی ہوا جس کا بھٹوکو خطرہ تھا۔ پاک فوج نے ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لئے بھٹوکوا فقد ارسے محروم کردیا۔

اب فوج کواپنے چہرے سے وہ داخ مٹانے ہیں جو پھیلی حکومت نے لگائے تھے۔ نوج کو اچھلے کرداد کے مظاہرے کرکے بیٹابت کرنا ہے کہ 1971 وہی نوج کا کرداد کے مظاہرے کرکے بیٹابت کرنا ہے کہ 1971 وہی نوج کا کرداد ہے داغ تھا۔ میرے جرنیل بھا بیوں پر بید فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تھا کق سے ثابت کریں کہ ستو یا مشرقی یا کستان فوجی فکست نبیس تھی۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ اُس نے یا کستان آ رمی کا mage تو دیا ہے اور ایک نظریہ کو فکست دی ہے۔ یا کستان میں بھی گزشتہ جھ نظریہ کو فکست دی ہے۔ یا کستان میں بھی گزشتہ جھ نظریہ کو فکست دی ہے۔ یا کستان میں بھی گزشتہ جھ برسوں میں یا کستان آ رمی کے Image

ما في هريادي

جرمن ،امریکه ، افغانستان اور دیگرمما لک کاچشم کشاسفر نامه

جرمنی کے جی دارلوگوں کی سرز مین جرمنی کی ترقی کاراز اورا نتہائی دلچیپ سفرنامہ [آیت 300 - پ

ستقری محج محباز مقدس کے روح پر ورا ورایمان افر وز - فرکا حال صرف=25/ روپ کے ڈاکٹکٹ بھیج کر طلب کریں۔

26- پنیاله گراؤنڈ لنک میکلوڈ روڈ لا ہور۔ فون: 042-37356541

" **اوب سرائے "125** - ایف ساڈل ٹاؤن لا ہور۔

مصنف 205/M فا وَن الا مور 54700 فون 205/M في 3000-4154083

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



ونیا کی سب سے بری میڈیا کمپنی والٹ وزنی ہے جس کے چیف انگر مکٹو مائنگل آئنز میروی ہیں۔ ڈزلی سلطنت جس کو ایک ہی فخصیت جلا رہی ہے اس میں کئی نیلی وژن، بروژنشن کمپنیاں، والٹ وُ ز کی نیلی وژن، پیج سٹون ٹیلی وژن، بونا وسٹا ٹیلی وژن اس کے اینے لیبل نبید ورک اور ویڈیو پروڈنشن کینیاں شامل ہیں۔ جہال تك فيو فلمول كالعلق بوى والث وزني هجر كروب جس کے میڈ جوروتھ ہیں وہ بھی میودی ہیں۔اس کروب میں يج سنون بكير، بالى وۋ بكيرز اور كارلوان بكيرز شال بيل\_ ویلسفائن براورز کے زیر سرکردگی میر امیکس قلم کی ملکیت مجی وزن کروپ کے باس ہے۔ 1984ء سے پہلے وزنی مینی جننائل وزنی میل کی ملیت سمی جس کے بعد آئنزنے اس کے کام میں حزید دسعت پیدا کی۔اس مروب کے 225 ملحقہ سیشن بورے امریکہ میں میلے ہوئے میں۔اس کے علاوہ کروپ کے یاس بورنی ٹی وی كينول كى مليت ب-

اے بی کی کیبل سہیڈی ای ایس ٹی این کے سربراہ سٹون بوسٹن بھی ایک یہودی ہیں۔اس کمپنی کے سربراہ سٹون بوسٹن بھی ایک یہودی ہیں۔اس کمپنی کے پاس بھی لا تف ٹائم ٹیلی وژن کے حصص ہیں۔علاوہ ازیں آرٹس اینڈ انٹر ٹیمن منٹ نیٹ ورک کیبل کمپنی کے حصص بھی اٹھی کے حصص بھی اٹھی کے یاس ہیں۔اے بی می نیٹ ورک کمیارہ اے بھی اٹھی کے یاس ہیں۔اے بی می نیٹ ورک کمیارہ اے

ایم اور دس ایف ایم شیشن کی ما لک ہے اور دہ بھی ہڑے شہرول نیویارک، واشتکن کے علاوہ 3400 سنیشنوں کا الحاق اس نیویارک، واشتکن کے علاوہ 3400 سنیشنوں کا الحاق اس کے ساتھ ہے۔ اگر چہ ایک نیلی کمیونی کیشنز کمینی کمیٹن کی ساتھ ہے۔ اگر چہ ایک ارب ڈالر سے زائد 1994ء میں صرف پہلی کیشنز سے کمایا۔ اس کے زیر مکلیت سات روز تا ہے، جائلڈ پہلی کیشنز، چلڈرن پہلی مکلیت سات روز تا ہے، جائلڈ پہلی کیشنز کر دپ شامل ہیں۔ ٹائم کیشنز اور ڈاور ریفائیڈ پہلی گیشنز کر دپ شامل ہیں۔ ٹائم وارز میڈیا کی دنیا کا دوسراعلمی ویو ہے۔ بورڈ کا چیئز مین وارز میڈیا کی دنیا کا دوسراعلمی ویو ہے۔ بورڈ کا چیئز مین جیرالڈالیون ایک میہودی ہے۔

نائم وارز ملک کا سب سے بڑائی وی نیٹ ورک ہے۔ وارز میوزک ونیا کی سب سے بڑی میوزک کہنی ہے۔ وارز میوزک ونیا کی سب سے بڑی میوزک کہنی کی شرح جس کے بیڈ کولڈ برگ میبودی ہیں۔ نائم وارز ہیل میشنز ڈویژن میگزین کی ونیا کا سب سے بڑا اوارہ ہے میگزین چھپتے ہیں جس کے ایڈیٹر ان چین فارش میگزین چھپتے ہیں جس کے ایڈیٹر ان چین فارش کی میگزین چھپتے ہیں جس کے ایڈیٹر ان چین فارش کی میکزین چھپتے ہیں جس کے ایڈیٹر ان چین فارش کی این این این قائم کیا جہال کلیدی عہدوں پر میودیوں کوئی کی این این قائم کیا جہال کلیدی عہدوں پر میودیوں کے کی این این قائم کیا جہال کلیدی عہدوں پر میودیوں سے مفادات کے فلاف کوئی بات نہیں کرنے دی جائی۔ مفادات کے فلاف کوئی بات نہیں کرنے دی جائی۔ مفادات کے فلاف کوئی بات نہیں کرنے دی جائی۔ مخصیت ولیم پالے ہیمی ہوئی ہے۔ جس کا اسل نام پائسکی جیئر مین کئی میودی نامور شخصیت الرئس لش ہے۔ کی کی ایس نیٹ ورک کے 1986ء سے لے کر شخصیت ولیم پالے ہیمی میوئی ہے ورک کے 1986ء سے لے کر شخصیت ولیم پر مین کئی میودی نامور شخصیت لارئس لش تھا جوانٹورٹس، ہوئل اور سگریٹ انڈسٹری کے ما لک بھی تھا جوانٹورٹس، ہوئل اور سگریٹ انڈسٹری کے ما لک بھی تھا جوانٹورٹس، ہوئل اور سگریٹ انڈسٹری کے ما لک بھی

امریکہ کی تیسری میگا میڈیا کارپوریش سمر ریڈ سٹون ہے جس کا سالاندر ہوندہ 10 ارب ڈالر ہے اور اس کے زیرانظام 12 ٹی دی شیشن اور 12 ریڈ ہوششن ہیں۔ سیاوارہ 400 بلاک بسلر سٹورز پروزیوں تقسیم کرتا ہے۔ ادارہ دنیا میں کیبل پروگرام مہیا کرنے کا سب سے بود

رہ بدار ہے جو اس کے جیناوں ایم ٹی دی، شو ٹائم اور ایم ٹی دی، شو ٹائم اور ایس کے جیناوں ایم ٹی دی، شو ٹائم اور ایس کے ذریع بیائے جیں۔ چوشے نمبر پر ایس کے ذریع است کا اوارہ نیوز کار پوریشن ہے جس کے ذریع انتظام فائس ٹبلی وژن اور پحری فائس فلمز جیں۔ یا تجویں فلم جس کی امریکہ میں فلم جب جس کی امریکہ میں اسریکہ میں جسڈی اوارہ سوئی کار پوریشن امریکہ ایک میبودی مائمکل جسڈی اوارہ سوئی کار پوریشن امریکہ ایک میبودی مائمکل جسڈی اوارہ سے۔

بہت ساری ٹی وی اور قلم پروڈکشن کمپنیال یود ہوں کے زیر انتظام عی چلائی جارہی ہیں۔ ان میں فید ورلڈ انٹر ٹینمنٹ تمایاں ہے جس کا یہودی مالک رونالڈ ہے۔ دوسری دو بوی پروڈکشن کمپنیاں ایم کی اے اور پروٹرکشن کمپنیاں ایم کی اے جس کا پروٹرکش کرام کمپنی کی زیر ملکیت ہے جس کا سربراہ ایڈگار درلڈ جیوش کا گریس کا بھی صدر ہے۔

بیرویں صدی کے آغاز ہے ہی فلموں کا بنانا اور
ان کی ذسٹری بیوٹن میہود یوں کے کشرول بیس ہیں۔ پانگا
ان کی ذسٹری بیوٹن میہود یوں کے کشرول بیس ہیں۔ پانگا
فلموں کے پاس 74 فیصد باکس آفیمز کا کاروبار ہے۔
ان کمپنیوں بیس ڈزنی، وارٹر برادرز، سونی، پیرا اڈنٹ اور
ان کمپنیوں بیس ڈزنی، وارٹر برادرز، سونی، پیرا اڈنٹ اور
ایٹ بین بر سے اداروں بیس اے لی کی می بی ایس اوراین
نے تین بر سے اداروں بیس اے لی کی می بی ایس اوراین
لی مال ہیں۔ اے بی کی ڈزنی کمپنی کا حصرتی اوراین
لی مال ہیں۔ اے بی کی ڈزنی کمپنی کا حصرتی اورای

نیلی وژن کے بعد پرنٹ میڈیا امریکہ میں دوسرا مؤثر ترین میڈیا ہے بہاں پر روزانہ 6 کروڑ اخبارات طرافت ہوتے ہیں۔ نیو ہاؤس کا ادارہ دو یہودی بھائیوں یہ بل اور ڈونلڈ کی ملکیت ہے جن کے زیر اہتمام 26 روز نامے ہیں۔ نیو ہاؤس براڈ کاسٹنگ کے اپنے 12 ٹی ول براڈ کاسٹنگ شیشن اور 87 کیبل ٹی وی سسٹم موجود

ہیں۔ دی سنڈے سپلیسنت پر فیر کی اشاعت 2 کروڑ 20 الاکھ فی ہفتہ ہے۔ علاوہ ازیں اس کے 2 درجن کے قریب دوسرے میکزین بھی ہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ہی جب سے بیبودی تاجروں اور دولت مندول نے امر کید میں قدم جمائے تو اخبارات کے کاروبار کو بھی اپنے ہیں کامیا کی حاصل کی حالا نکہ اس سے بہلے اکثر ہوئے اخبارات عیسائی یا غیر بیبودی لوگوں کے بہلے اکثر ہوئے اخبارات عیسائی یا غیر بیبودی لوگوں کے زیر انظام چلائے جاتے تھے۔ ایڈورٹائزیک کینیاں بیبودیوں کے باتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بیبودیوں کے باتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مضیوط کروبس کے اغابرات میں اشتہارات دیے کوڑ تیج

تین بوے یہودی روزنامے" دی تو یارک ٹائمنز''، ''وال سریٹ جرفل'' اور ''وافشکنن ہوسٹ'' میود بوں کے دہ تمن ہو ہا خبار ہیں جومیڈیا کی فیلڈ کے مؤثر ترین اخبارات ہیں۔ میدیا کے میدان میں نے ر بحانات اور نی گائیڈ لائنز متعین کرتے ہیں۔ یمی اخبارات ہی اس بات کا فیعلہ تو می اور عالمی سطح بر کرتے میں کہ بہتر کیا ہے اور کیا بہتر میں ہے۔ باتی لوگ ان کی العل كرف يرجبورين - 1851 مين قائم موف والا نیویارک ٹائمنر میہود ہوں کی زیر مکیت تھا جے 1896ء میں ایک دولت مند یہودی ایرالف نے خرید لیا تھا۔ شکز برجر مملی نیویارک ٹائسزے 33 اخبارات 12 میکزین کی یا لک بن جن میں سے ہرا یک کی دی براڈ کاسٹنگ سیکن، لیبل کی وی سنم اور تین پباشنگ اوارے بھی الی کی ملکیت ہیں۔ نیو یارک ٹائمنر نیوز سروی، ٹی کہانیاں معجر وغير وسينكثر ول اخبارات ،ميكزين اور نيوز ايجنسيول كومهيا كرتا ہے۔ اس طرح سے بى دى وافظنن يوست 1877ء میں ایک غیر یبودی قائم کردہ ادارہ تھا جے 1933ء میں اس کے وہوالید ہونے برایک یہودی فانسر نے خرید لیا۔

**₩** 

FOR PAKISTAN

" واشتكنن بوسث' آج كل ايك خانون كيتفرائن

مِئرُ گراہم کے زیرِ ملکیت چلایا جارہا ہے۔ واشٹنن پوسٹ

کے زیرانظام کی روز نامے ، میکزین ، نی وی اور قو می مطح تر

دوسرے تبر کے میکزین جلائے جا رہے ہیں۔ وال

سٹریٹ جزل کی 18 لاکھ کا پیاں مارکیٹ میں جاتی ہیں

جوامریکہ کا سب سے زیادہ سرکولیشن والا اخیار ہے۔ یہ

ڈو جوٹرائیڈ ممپنی کی ملکیت ہے۔ نیویارک کار پوریشن 24

دوسرے روزنامے بھی جلا رہی ہے جس کے چیئر مین

ڈو جوٹر بھی میروری ہیں۔ دی نیوبارک ڈیلی ایک میروی

رئیل سٹیٹ ڈویلیر زمور تیمر کی کی ملکیت ہے۔ دی وہیج

والس بھی ایک ارب بی مبودی کی مکیت ہے۔ ٹائم 41

لا کھ ہفتہ وار سرکولیشن کے ساتھ پہلے ممبر یر ہے۔ نیوز

ویک 32 لا کھ کی سر کولیشن کے ساتھ دوسرے بمبر پر ہے۔

نیوز اور ورلڈ ربورٹ 23 لاکھ کی سرکولیشن کے ساتھ

تیرے تبریر آتا ہے۔ امریکہ کے چھب سے بوے

پہکشرز میں ہے تین یہود بوں کے کنٹرول میں ہیں۔

لیملے تمبر پر اینڈم ہاؤس آتا ہے جس کے ذیلی ادارے

کراؤن، پبلشنگ اور دوسرے بڑے ادارے ہیں۔

تيسر بي تمبر پر سائمن اور شراور چھے تمبر پر ٹائم وارز زيد

اینے خلاف انصنے والے مسی بھی طوفان کو دبانے میں

اینے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے بی میروی کمیونی



27 بارج کی دات کومیجر ضیاء الرحمٰن نے چیخ مجیب الرحمٰن کی طرف سے الكرويش كے لئے اعلان آزادي كيا اور خود آزاد بنگلدويش آرى كا كماغر تجیف اور گرفتار پیخ مجیب الرحمٰن کی واپسی تک بنگلہ دلیش کا صدر بن گیا۔

..... سکندر خان بلوچ

عليجده عليجده ربائش يذبريتصر بمجرضياء الرحمن بهمي شادي شدہ تھااور جملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری طرح غیرشادی شده آفیسرزتکش چند ایک بی تھے جو آفیسرزمیس میں

کم آفیسرز ہونے کی وجہ ہالیک دوسرے کے کھر آناجاناایک معمول تفاررمضان السارک میں تقریباً روزاند کی نہ سی شادی شدہ آفیسرے کھر افطاری ہوتی اورسب ومال انکشے ہوتے ۔ خوب کپ شپ للتی۔ اتوار کے دن آفیسرز کے لئے پیٹل سینما شوہوتا تو دہاں بھی تمام آفیسرز اور میملیز کی ملاقات ہو جاتی۔ اُس دور کے بہت

له کی آزادی کا اعلان کرنے والا پہلا محص بنكليه وسيل سيجرضا والزمن تفاجو بعدين بنكله دليش آری کا چیف آف آری شاف مارشل لاء مالده ضیاء بھی وزیر الظم بنیں۔میجر ضیاء الرحن ہے میری

المنت يراورصدر بنك وليش بنااور بعد مين ان كي سنر والفيت ما كستان ملفري اكيد يمي بي 1967 و بي مولى : ب اس کی بوشنگ وہاں ہوئی اس دور میں اکیڈ کی یں آئیسرز کی تعداد بہت کم ہوئی تھی اس کئے سب ایک ں ے ہے کھل کر ایک خاندان کی طرح دیج تھے۔ ہ مارہ تر آفیسرز شادی پیرہ تھے جوابی کیملیز کے ساتھ

ڈائجسٹوں کی د نیا کےمعروف کلم کار



مرد سلیم اخرک سب سے بوی شولی میرے کدو دیجت سارہ اور مل لکھے ہیں اس لئے ان کی تحریر قاری کے وار اوڈ ہن ے براورات مكالمه كرتى ب

منزومهام المريش وثيزه أي كبانيان

المراجع مليم اختر نثري كائنات مين ايك متبريا كاب-البيل قارئمين كواييزن هي منهك ركين كافن آتا ب-الم إسرانت

الله محرسليم اختر كهاني اورقاري كي ذائن ير فضب كي كرفت الخازاحمرأوات

الله عن سليم اخترك كهافتون كے بغير ير جدكونا كمل تشوركر تا اول. يدين بكراي جاسوک (انجست بل) پشنزگرا چی

ترجي كيد شال من ماسل كرير . وإيد دايد V.P.P طلب أربا حي . نواب ننزيب كيثنز

Por 251-5555275 January J. J. J. J. Way Deputy f. V192

كامياب رہتى ہے۔ اس كى سب سے بوى وجد اسر كى میڈیا یا عالمی میڈیا کا یہودیوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے کمیکن دنیا کے تیزی ہے بدلتے ہوئے سای حالت میں ظلم، ناانصافی اور زیاد تیوں کوصرف میڈیا کے ذریعے ہی د ہانا اور اینے آ ب کوسجا ٹابت کرنا کیکن مظلوم کی آ واز کو بلند نہ ہونے دینے کا ڈرامہ زیادہ عرصہ تک چانا نظر نہیں

**BooksPK** 

sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world."

اس اعلان کے ساتھ بی اے یہ اندازہ تھا کہ چنا کا مک میں جو بھی تموزے بہت مغربی یا کتانی فوجی ہیں وہ جلد یابدر ضرور ریڈ ہو عیشن پر قبضہ کر کیس مے۔ البذااس نے فوری طور یر "سوادهن بنگله بینار کندرا" (آزاد بظال رید بوشیشن) کے نام سے ایک علیحد ونشریاتی سنيشن قائم كيا- بدريديوسيشن كاكسنر (Cox's) ہازار کے نزویک کلور کھاٹ کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔وہاں اس نے ہا قاعد ونشریات کا آغاز کیا جس میں باکتان آری کے بنگالیوں کے خلاف مبینہ مظالم ک خوفتاک کمانیاں سنائیں اور حکم دیا کہ پاکستان فوج اور یا کتالی لوگوں کے خلاف ہر بنگالی اٹھ کھڑا ہواورائے خلاف ہونے والے مظالم کا بدلہ لے یسی یا کتانی کو زندہ ندچھوڑے نیزیہ بھی اعلان کیا کہ آزاد بنگلہ دلیش او ٹ اس وقت یا کتان نوخ کے خلاف برسر پرکارہ اور پاکستان نوج برے طریقے سے فکست کھا کر ہماگ ری ہے۔ البیل مت چھنے دیں بلکہ آمے برہ کرفتم كردير الك مى تيخ نديائ -

رویں بید ہے کہ پاکتانی فوج بڑالیوں سے بہت زُفزوہ سے ۔وہ مختلف مقامات پر مارکھا کر ہتھیارڈال رہی ہے۔ انہیں ختم کرویں۔اس اعلان کا بڑالیوں پر بہت اثر ہوا۔ پورا مشرقی پاکتان خون میں نہا گیا۔ بھارت جو ایسے موقعہ کے انظار میں تھا، نے باغیوں کی بجر پور طریقے سے مددکی اورنومبر 1777، میں حملہ کرکے باکتان کو وولخت کر دیا۔ بچور پورٹس کے مطابق بڑالیوں پاکتان کو وولخت کر دیا۔ بچور پورٹس کے مطابق بڑالیوں نے تقریباً ایک لاکھ بہاری اورمغربی پاکتانی تل کئے۔

ساحب اس وقت تک گرفتار ہو بھیے تھے۔خود آزاد بنگلہ ایش آری کا کمانڈر اِن چیف اور شیخ مجیب کی واپسی تک سدر بنگلہ دلیش بن جانے کا اعلان کیا۔

Announcement of the Independence of Bangladesh made by Major Zia-ur-Rahman, Secondin-Command of 8 East Bengal Regiment, on March 27, 1971.

- a. "I Major Zia, provisional commander-in-chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh."
- b. "I also declare, we have already formed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution."
- c. "The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace."
- d. "I appeal to all governments to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh."
- e. The government under Sheikh Mujibur Rahman is

25 مارچ 1971 مرکو جب سیاک بات چیت ناکام موئی اورفوجی کارروائی کااعلان مواتو تمام بنگالیوں نے مغرنی یا کتانیوں کے خلاف سلم بغادت کردی جس کے کے وہ پہلے ہی سے تیار تھے۔انبوں نے بهار بول اور مغربی یا کتانیوں بر قیامت ڈھا دی اورورندگی کے وہ مظاہرے کئے جن کے سامنے چھیز خان اور ہلاکو خان کے مظالم بھی شرما جائیں۔26مارچ کو چنا کا تک کی بندرگاہ برمغربی یا کتان ہے پچھسا ان لے کر ایک بحری جہاز پہنچا۔اطلاع کی کد متی ہانی کے خنذے وہ جہاز لوٹنے کی تیاری کررہے ہیں۔للذا کرنل جنجوعہ نے میجرمیاءالرحن کو بھیجا کہ وہ ذاتی طور پر بندرگاہ یر جائے اور ایل محرالی میں سامان از وائے مجر ضیاء کے علی بانی اور تحریک آزادی بنگ دیش کے ک کار کول سے پہلے سے رابطے تھے۔ ہندرگاہ پر جانے کی جائے ہے سید سے ان کے میڈ کوارٹر مہنچ۔ بعادت اور کل و عارت کے لئے سیکٹر کمانڈرز پہلے ہی مقرر کرر کھے تھے جنہیں اس نے توری طور پر کارروائی کاعلم دیا اورخود داپس بوتٹ ہیں آ میا۔ چندسیا ہوں کے ساتھ کمانڈ تگ آفیر کے بلا بر بہنجا أے زير حراست لے كر دفتر لے آيا۔ وہاں اے كرى كے ساتھ بالدھ كرائ كے أردى سے اذبت ناك طریقے سے اسے شہید کروادیا۔ بونٹ کی کمان خودسنجال لی اور بعناوت کا اعلان کر دیا جس کے لئے پہلے ہی ہوت کواس نے تارکررکھا تھا۔

بادر ہے کہ بہتمام کی تمام یونٹ بڑگائی سپاہیوں پر مضمل کی جو چندمغربی پاکستانی آفیسرز یا ہے کی اور سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یونٹ کواس نے مخلف بغادتی کارروائیوں پر روانہ کیااورخود چند سپاہیوں کے ساتھ ریڈ یوشیشن بہنچاجس پر پہلے ہی مکتی بائی کا جف تھا۔ لہندا 27 ارجی کی رات کواس نے شخ مجیب الرجین کی طرف سے بنگہ دلیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شخ طرف سے بنگہ دلیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شخ

ے جونیر آفیسرز بعد میں اعلی مقام تک بنیج اور کھ تاریخ ساز محصیتیں ثابت ہوئیں اُن میں ایک میجر ضیاء الرحمٰن مجمی تعاربی تقریماً دوسال وہاں رہائیکن بہت سنجیدہ بلکہ مغرورهم كاانسان تعاربهم جي جونير آفيسرزے بات كرنامناسب سيس مجمتا تعاريس في شايدي بعي اس مكل كريشت موئ ياكب لكات موئ ويكما موليكن بنگالی آنیسرز کی بات دوسری می ان کی سنز جواس وقت تحض بماني خالده مس زياده بنس مكه اورباوقارخاتون سی اب جب بھی بھی میں میجر میاہ الرحمٰن کے اس دور کے رویے برغور کرتا ہوں تو جھے احماس ہوتا ہے کہ شايداس ونت بحى بيمغرلي ياكستانيون كويسندنبين كرتا تغايه ميجر ضياء الرحمن ياكتان ملثري اكيذي كالربيت یافتهٔ آقیسر تعااور پیشه ورانه طور پر دلیر اور قابل آفیسرز میں شار ہوتا تھا۔ اگر متحدہ یا کتان رہتا تو یقیناً یہ فوج کے اعلیٰ مقام تک پہنچا۔ اس کالعلق 8ایسٹ بنگال رجنٹ ہے تها جو ماري 1971ء ميس جب فوجي كاررواني كاعم ملاتو چنا کا تک میں مقیم تکی میجر ضیا والرحن بونٹ کا سیکنڈ! ن کمانڈ تھا۔مغربی یا کتان کے لیفٹینٹ کرنل عبدالرشید جنوم (شہد) بون كى كماغرىك آفسر تھے۔ چنا كا تك میں چونکہ ایسٹ بنگال رحمنقل سنتر بھی تھا اس لئے پورے مشرقی باکتان میں سب سے زیادہ بنکالی فوجیوں کی تعداد بھی چٹا گا تک میں بی تھی۔ بدستی ہے سب سے زیاده سویلین مغربی یا کستانیوں اور بہاریوں کی تعداد بھی چٹا گا تک بی میں میں جو وہاں مختلف سروسز ۔ کاروباریا مردوری وغیره کرتے تھے اور مزید بدسمتی سے کہ وہال مغربی یا کتانی نوج کی تعدادسب سے کم محی۔ای لئے وہاں مغرلي باكتنانيول اوربهاريول كانتل عام بهت زياده ہوااور انہیں سخت اؤیش دے دے کر مارا میا مخلف ذرائع کے مطابق تقریا ہیں ہزار ہے گناہ لوگ بنگالیوں ك باتمول چنا كا مك بيل أل موئ ياسخت زحى موئ \_

Scanned B

آگریدو نیاعارفوں اور عالموں کے لئے ہوتی تو جامل کیوں اس پرلوٹ ہوتی ؟ ہوتے اور اگرید پہلے کے تصرف میں باتی رہتی تو دوسرے کو کیے نتقل ہوتی ؟



م مرم بن بیسف جواپے وقت کے بلند پاریعابد و مکرم نال مقدمان کی ترین کا ناز ا

س از اہد تھے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ تغالی نے انجیاء بنی اسرائیل میں سے ایک تی پروٹی نازل فرمائی کہ ا

بڑے بڑے شہروں اور قلعوں میں جاؤ اور میری طرف سے دو ہاتیں انہیں بٹادو۔

1- صرف طيب چيز کھاؤ،

2- كيش كي بولو \_

ایک مرتبہ پزیدالرقاشی عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے فرمایا۔'' پزید کوئی کلمہ تقبیحت مای''

انہوں نے کہا۔"اے امیرالمونین! سفی ارض پر سب سے پہلے جومرتہ خلافت پر فائز ہوا تھا، موت نے

أس بھی نہ مجھوڑا"۔

عمر بن عبدالعزیز پرگریه طاری ہو کیاس انہوں نے۔ فرمایا۔" اے پزید! کچھاور"۔

وہ کہنے گئے۔" آپ کے اور آدم کے درمیان جو چیز مائل ہے وہ صرف موت ہے"۔

عمر بن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا۔''اے بزیدا کھاور''۔

انہوں نے کہا۔ "اے امیرالموشین! جنت اور ووزخ کے مابین کوئی درمیانی منزل نہیں ہے"۔ ووزخ کے مابین کوئی درمیانی منزل نہیں ہے"۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا اور فرطہ تاثر ہے ہے۔

لی اے انسان! یادر کھاس دنیا کے چیے میں نکیا

۔۔ اوال سے محروم ہے۔ اس کے لئے وہی جمکوتا ہے الروال لی مقیقت سے ناواقف ہے۔ اس کی زیب و ریت سے متاثر ہو کروئی متلائے حمد ہوتا ہے جو جم و وائل ہے کورا ہے۔جس نے اس دنیا کو یالیا وہ کھائے يس مها-اس كے طلال كا حماب دينا يؤے گا-اس كا مرام موجب عمّاب ہے جواس کے پیچھے دوڑا اے میر وسافار دیتی ہے اور جو اس سے استغنا برتا ہے اس کے یجے نوروور تی ہے۔ نداس کے خرکوروام ہے نداس کا شر باتی رہے والا ہے۔ نہ یہاں کا کوئی جاندار ہمیشہ زندہ ر ہے گا، آج جو کچھ تیرے پاس ہے وہ کسی کی موت کے العديق تيرے ہاتھ آيا تھا اور يہ تيرے ہاتھ ہے جي اس ا ن الل جائے گا جس طرح تیرے پیش رو کے ہاتھ ے عل کیا تھا۔ اگر میدونیا عارنوں اور عالموں کے لئے ہوئی او جاال کیوں اس برلوث ہوت ہوتے اور اگر بیہ سے کے سرف میں باتی رائی تو دوسرے کو کیے معل مول الذائل او جانے والی چز پر فر بھی کوئی فخر ب، باق شد بن والى جزير تازش كوكى معنى تبيس رهتى -

ابن السماك نے كہا۔" امير الموسين! اگر آپ پر پانی بند كر دیا جائے تو كیا آپ اے حاصل كرنے كے لئے اپنی ساری حكومت دینے پر تیار نہیں ہوجا ئیں ہے؟" ہارون الرشید نے جواب دیا۔" ہاں ، بے شك ساری حكومت ایک گھونٹ پانی کے لئے دے ڈالوں ماری حكومت ایک گھونٹ پانی کے لئے دے ڈالوں

ابن السماك نے كہا۔" اورائ اميرالمومنين! اگر اس پانی كااخراج زگ جائے لینی پیشاب بند ہوجائے تو كيا اس كے لئے بھى آپ اپنى سارى حكومت دے ذاكنے پر تيارنبيں ہوجا تيں مے؟"

ہارون الرشید نے جواب دیا۔" ہاں ہے فکک جمل ایسا کرگزروں گا"۔

ہیں سرسروں ہوں۔ این السماک نے کہا۔'' پھراس حکومت سے بھلا کیا فائدہ جس کی قیمت ایک قطرۂ آب اور ایک قطرۂ پیشاب ہے بھی کم ہے''۔

اے سرمت شباب نوجوان! اپنی جوانی پر نہ پھول، اکثر سرنے والے جوانی ہی شہول، اکثر سرنے والے جوانی ہی شہرتے ہیں اور اس کی دلیل میرے کہ بوڑھوں کی تعداد جوانوں کے مقالمے میں بہت کم ہے۔ کتنے بچے اور نوجوان ہیں جو گوشتہ قبر میں جاسوئے مگر ان کے نانا اور دادا ابھی زندہ ہیں۔

ایک نوسلم ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔" "کولگ انچھی بات ایک نوسلم ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔" "کولگ انچھی بات سناؤ"۔

وہ کہنے لگا۔" اگر خدا آپ سے خفا ہو جائے تو کوئی ہے جس سے آپ اولگا سکیں!" فرمایا۔" بہت خوب لیکن پچھادر بھی تو کہو'۔ ایس نے کہا۔" اگر خدا آپ سے ساتھ ہو چر بھی

اس نے کہا۔"اگر خدا آپ کے ساتھ ہو پھر بھی آپ کسی سے خالف ہو کئے ایں؟" فرمایا۔" بہت خوب کھادر بھی کہہ سکوتو کہو"۔ اس نے کہا۔" فرض کر لیجئے، خدا تمام گنہگاروں کو

معاف کر دیتا اور ان کی خطائمی بخش دیتا ہے تو بھی نیکوکاری کا تواب تو گیا''۔

فرمایا۔''ہاں ہتم نے بیج کہااور سیمیرے گئے بہت کافی ہے''۔ آپ پر گر میہ طاری ہو گیا اور پورے حالیس دن تک آپ کی بہی کیفیت رہی۔

منا المسلمان بن عبدالملک نے ایک مرتبہ حمید القویل سے کہا۔ "میں آپ کی تصیحت کا جویا ہوں، پھھ فرمائے"۔

میدالطویل نے جواب دیا۔ "اگرتم مناه کرتے ہو اور تمہارا بیعقیدہ ہے کہ خدامہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

رب عظیم کے مقالمے میں بہت زیادہ جراکت دکھائی اور اگرتم ہیں بچھتے ہوکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے کفر کا ارتکاب کیا"۔

﴿ امام زین العابدین ) نے سلیمان کولکھا۔ '' دنیا کی مثال سانپ کی ی العابدین ) نے سلیمان کولکھا۔ '' دنیا کی مثال سانپ کی ی ہے کہ ہاتھ لگاؤ کو نرم اور طائم کیلین بھی نرم اور طائم سانپ جب ڈس لیتا ہے تو اس کا زہر قاتل قابت ہوتا ہے۔ ہیں دنیا کی زیب وزینت سے حذر کرؤ''۔

﴿ بدن اگریمار ہے آئی شہرمہ کا قول ہے۔ ''بدن اگریمار ہے تو غذا اے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور دل اگر دنیا کی محبت میں گرفمار ہے تو موعظت اور تذکیر سے اسے کوئی نفع نہیں حاصل ہوسکتا۔ حاصل ہوسکتا۔

" کیا میری طرح نمن اور کو بھی بیہ شوکت و تو ت حاصل مقی؟"

اُس مرد علیم نے جواب دیا۔" کیا یہ جو کھا آپ کے پاس ہے لاز وال ہے؟ یا بدالی چیز ہے جو پہلے کی اور کے پاس می اور اب آپ کے پاس آئی ہے؟" نعمان نے جواب دیا۔" ہاں، بیرسب کچو پہلے کی

اور کے پاس تھااب میرے ہاتھ آیا ہے"۔ مریکنیم ناک انک آئے اس کا در مان اللہ

مردِ علیم نے کہا۔'' کیا آپ ایک چیز پر نازاں ہیں جوآپ ہے ( بھی نہ بھی) جھن جائے گی؟'' نعمان نے سوال کیا۔'' کھر جائے قرار بھی کوئی

نعمان نے سوال کیا۔" پھر جائے قرار بھی کوئی ا

اس نے جواب دیا۔ ' ہاں ، اگر آب احکام اللی کی بیروی کریں ، اس کی عبادت کواپنا شعار بنا کمیں اور خوشاید

پندول ہے دور ہوا گیں تو عافیت حاصل ہوسکتی ہے!"

نعمان نے سوال کیا۔" پھر کیا ہوگا؟"

مکیم نے جواب دیا۔" وہ زندگی جوموت سے

ناآشنا ہوگی، وہ شاب جس پر بر حایا طاری نہیں ہوگا، وہ

محت جو بھی بیاری ہے دوجار شہوگی، وہ تو ت وشوکت

جو بھی زوال آشنا نہ ہوگی"۔

تعمان مکست اور دانش کی ان باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ راج بات چیوز خدا کی عبادت اور بندوں کی خدمت جی ساری زندگی گزاردی۔

## ضبطنفس

صبطنس کے معنی اپنی جان کو قابو میں رکھنے کے
جی اور حلم کے معنی برداشت کرنے کے۔ جو فخص شعبے کی
حالت میں اپنے آپ بر قابور کے، وہ حلیم اور برد بار کہا تا
ہے۔ یہ خصلت ویٹی بردل اور اللہ کے خاص بندوں گی ہے
جنہوں نے تبلیغ اسلام میں وشمنوں سے برای بری تکلیفیں
برداشت کیں اور کس سے بدلہ نہیں لیا۔ برد بار ال سے ایک
فخص دوسرے کو اپنا غلام بنا لینا ہے۔ وشن دوست ہو
جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس پر اپنا نصل کرتا ہے، اس کے
جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس پر اپنا نصل کرتا ہے، اس کے
مناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیرے ہندول میں سب سے زیادہ کون سا ہندہ اچھا ہے۔اللہ پاک نے فر مایا جس میں بدلہ لینے کی طاقت ہو اور دہ معاف کردے۔

ایک جنگ ہے جب ہمارے نبی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم لونے تو آپ نے فرمایا۔ "جم چھوٹے جہاد ہے برات جہاد کے برات جہاد کے برات کا مرف لونے" ۔ لوگوں نے عرض کیا۔" برا جہاد کون سما ہے؟" فرمایا۔" اپنائش (بی) کے ساتھ جہاد کون سما ہے؟" فرمایا۔" اپنائش (بی) کے ساتھ جہاد کرناء کیول کر تیراسب سے برادشن تیرائش ہے"۔ جہاد کرناء کیول کر تیراسب سے برادشن تیرائش ہے"۔

جوتو میں اپنی مامنی کی فلطیوں سے سبتی نہیں سیکھتیں ، وہ دنیا میں بے حیثیت ہوجاتی ہیں اور پھر تاریخ انہیں فراموش کر و چی ہے۔ ہمیں بحثیت قوم اس لیے کوفراموش نہیں کرنا جا ہے۔

يري ------ 0345-8599944, 0301-3005908 --------- گزاراخر كانميري

ہ سب یہ معیر کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی حصول یا کستان کے تقلیم یا کستان کے لئے قربانیاں دیں جو پاکستان کے نقطے میں آئے اور ان علاقوں کے لوگوں نے بھی بہت قربانیاں کامہینہ آئی۔ میں میرے وطن کو دولخت ہوئے 43 وسمبر سال ہو بھے کمر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کوئیں ہول سکا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا کر اب تمیسرے نمبر بر آئی میا ہے کمر جموئی طور پر ہماری پوری قوم کو اس نقصان کا کوئی زیادہ احساس نبیں اور نہ بی اس نقصان کا کوئی زیادہ احساس نبیں اور نہ بی اس نقصان کا کوئی زیادہ افسوس ہے۔ جسے بیدا یک ہو جھ تھا ہی ۔ جس نقصان ہونے کی وجو ہات کا جائزہ بھی لیتی ہیں اور جو ہات کا جائزہ بھی لیتی ہیں اور بیل ہی ۔ مگر جس و کھے ہیں ہوں کہ دشن نے بلوچتان کو پھر ڈھا کہ بنانا شروع کر ہیں ۔ مگر جس و کھے ہوں کہ دیانا شروع کر ہوں کے بیانا شروع کر ہوں کے بیانا شروع کر ہوں کہ دیانا شروع کر ہوں کہ دیانا شروع کر ہوں کہ دیانا شروع کر

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

يرد بال بى كة فيسرد كم محة-

تعليمي بإليسي كا فقدان

مشرتی با کتان میں حکومت جن معکند لوگوں کے ہاتھوں میں رہی انہوں نے دہاں پیدا ہونے والے مسائل كاعلاج بيهوميا كه موسيقى ، رقص وسرودا ورتحيل كود كا توم کورسیا بنایا جائے۔ان کے دل و کان نتنہ پر داز وں کی باتنس سننے کے لئے فارغ نہ تھاورنت نے مطالبات سامنے آنے برآ جمیں بند بلکہ امر دانعہ ب ب اور معتبر ذرائع نے اس کی تقدیق کی ہے۔ فتنے کے ملاح کا سے علیماند نسخہ ہمارے افلاطونوں نے خوب سوی سمجھ کر مرتب کیا تھا۔ان میں سے کس نے بھی ان اسباب کو جھنے اوران کوخل کرنے کی فکرنہ کی جومشرتی یا کستان میں بے چینی کے حقیق موجب ہے۔ کی نے بیاند دیکھا کہ ہم اہے کا کول میں نو جوانوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اور مسلم کے لوگوں کے ذریعے پیعلیم دے رہے ہیں اور اس کے نظری منامج کیا ہو سکتے ہیں۔ کسی نے اس لٹر یکر پر تکاہ نہ ڈالی جو ملک کے اندر بی سے میں بلکہ باہرمغربی بنال ے آ کر یہاں پھیلاتا رہا۔ کی نے بیروچنے کی زحت کوارا ندکی اس اشاعت کا آخر کار تیجه کیا موگا۔ بیہ ساري قطرين تو دماع كو تكليف دينے والي ميس \_ آسان تدابیرای کے سواکون کا محل کہ بلبل اکیڈمیوں کی طرز پر محدادارے قائم كرديے جائيں جس عوام كاول بحى بہلے اور حکمرانوں کا بھی۔

### زبان کا مسئلہ

مشرقی یا کتان میں جب بیاعلان ہوا کہ ملک کی قوى زيان اردوموكي تو بعارت تواز مندوول في طليهي بيەمۇقىف اجىمالا كەملىك كى قوى زبان اردو بوكى توبنگالى بولنے والے لوگ جمعی ترتی ٹیس کرعیں گے۔ بیوروکریک کا نارواروبیه

نغرت کا سب سے مبلا ج جارے ان سرکاری انسران نے بویا جوقیام یا کتان کے بعد سرکاری انسران شرقی باکتان میں ملئے۔ان کی ایک انجی خاصی تعداد نے وہاں کچھا جھارو مداختیار نہ کیا۔ وہ انگریز کے تربیت یافتہ سے انہوں نے اگریزوں کے اس مرزمل کی تقل ا تاری جووہ غیرتوم پر حکومت کرنے پر اختیار کرتا تھا۔ یدوہ سب ہے جس نے چندسال کے اندر مشرقی یا کتان کے عام باشندوں میں ہیا حساس پیدا کر دیا کہ

ان کوایک نوآ بادی منا کرر کھا گیا ہے۔ بدستی سے میاوگ اردو یو لئے والے تھے۔ جاہے وہ مغربی پاکستان سے كے ، بعارت سے جرت كر كے آئے تھے ، شرق یا کنتان کے عام لوگ اردوکومغرفی یا کنتان کی زبان مجھتے تھے۔اس کئے وہاں کے عوام نے میں مجما کہ اصل یا کتان تو مفرلی یا کتان ہے۔ہم اس کی ایک کالولی بنائے محف ہیں۔ میں ہاتھی مشرقی یا کستان کے مسلمانوں کو مایوی پیدا كرفي كالموجب بنين اورنغرت بيداكرف كالجمي-

تیام پاکستان کے وقت پاکستان کے تھے میں آنے والے 83 انڈین سول سروس کے انسران میں سے مرف ایک بنگالی اضر تعاله ہالی جو لوگ تھے وہ مغربی باكتان سے تے يا محراثريا سے اجرت كركے آئے تھے مرتع وه ارد و بولنے والے۔

1948ء میں مشرقی یا کتان سے 11.01 فیصد سول آنیسر کئے کئے جبکہ 1958م تک بدیقعداد 41.07 تک پیچی۔مغربی یا کتان کا تناسب 88.90 سے 58 نصد تک آیا۔ محر 1958ء سے 1962ء کے ورمیان ابوب خان کے دور میں فیصلہ ہوا کہ مشرقی یا کستان سے لعلق رنکھنے والے افسران کو مشرقی باکتان میں رکھا بائے۔اس کے بعد مشرق یا کتان میں تطلع والی بوسٹول مظرمی مسلمانوں نے آسام کی 34 کشتوں میں ہے 31 مشتیں جیت لیں۔ای وقت مہلب آ سام کا حصہ تھا اور بنگال یک ایک سوالیس تشتوں میں ہے ایک سو ائیس پرشاندار کامیابی حاصل کرنی می \_ بنگال کی اسلام اور یا کستان کے لئے یہ والہانہ محبت کس جذبانی یا واقتی وابتقى كالتيجه ندمحي بلكهاس كابزاسب بيتفا كيمسكم بنكال کے عوام نے انگریز وں اور ہندوؤں کے علم وستم کا بجر پور مقابله كيااور جب منزل متعين هوكني اور ربنما كي ميسر آحمي تو پھروہ دیوانہ وارمنزل کی جانب دوڑ پڑے۔ رائے کی مشکلات ان کا راسته نه روک علیل اور یا کستان بن گمیا۔ مشرتى بظال اورسلك بابم ملادية محة

الكريزول نے بيال بھي وُنڈي ماري اور كلكت كو مغربی بنگال میں شال کرلیا۔ اب سوچے کا مقا کہ ہے ہ کہ جو بنگال حصول یا کستان کے لئے چیش چیش رہا تھیس سان میں وہ کیا وجوہات چیں آئیں کہ یہاں کے بنگالی مسلمان مغربی یا کتان کے بھائیوں کے خلاف ہو گئے اوراسلامی رشته حتم کر کے بنگالی ازم برمنت ہو مجھے۔ میں تقريباً نو ماه مشرتي ياكتان عن روكر آيا مول مخلف كتب فكر كے لوكول سے ملاقا تيں كيس ـ ان يس يز ھے لکھے لوگ بھی تھے اور اُن پڑھ بھی۔ سرکاری انسران بھی تصاور بیورد کریٹ بھی۔ سائ جماعتوں کے لوکوں ہے مجى ملاقاتي موني اور ساجي شخصيات سي جي \_ اساتذه بھی ملے اور ہرطرح کے طالب علم بھی۔ اس موضوع پر مختلف مضامين بهي يرسط اور كتابيل بهى مكر ان مضامين اور کتب میں کافی تعظی محسوس ہوئی۔میرا دعویٰ تبیس کہ میں نے اس کاحق اوا کرویا نہ ہی کمی چھوٹے سے مضمون میں اس ساری حقیقت کو واضح کیا جا سکتا ہے اس کے لئے تو ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ میں نے جو پھر اخذ کیا وہ مخفرحاضرب بيصرف اشارب بي النعيل مبيل .

وی جن کومعلوم تھا کہ ان کا علاقہ یا کتان میں شامل ہیں ہوگا۔اس طرح مشرق بنگال کے لوگوں نے بھی بے بناہ قربانیاں دیں۔مشرقی بنگال تو بمیشہ ہے مسلم اکثریت کا علاقہ رہا ہے۔ 1881ء کی مردم شاری میں بورے بندوستان من جار كروژ دى لا كدمسلمان من جبكهان مي ے ایک کروڑ اتھم تر لا کوڑیٹھ ہزار مسلمان صرف بنگال میں تھے۔ 1905ء میں جب اگریز نے بگال کورو صول میں مقیم کیا تو مشرقی یا کتان کے مسلمانوں کو فا کدہ وکنینے کا امکان پیدا ہوا تو ہندوؤں نے ہنگامہ شروع كرديا- 7 أكست 1905 وكومهاراجدمتد چندرندى ف ایک احجاتی ملے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ نے موبه شرتی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہےاور ہندو محدود تعداد میں ہیں اگر بیصوبہ برقرار رہا تو ہم ایل ہی سرزین میں اجبی بن جائیں کے۔

كالكرس نے تقلیم بنگال كى بخت مخالفت كى اس دييه ے 30 و کمبر 1906ء کو ذھاکہ میں آل انڈیا مسلم الجوكيش كانفرنس موكى - جس ميسلم ليك كا قيام عمل میں لایا حمیا۔ اس اجلاس میں برصغیرے کونے کونے سے مسلمان سرکردہ شخصیات نے شرکت کی جن میں نواب سليم الله خان ذها كه نواب على جو بدري بوكره بنكال جسنس شاه دين لا مورمولا نا ظفر على خان لا مور اورمولا نا محمد على جوہرنے بھی شرکت ک می ۔ تو کویاسلم لیک جو برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت میں اس کا آغاز ڈھاکہ ے ہوا 23 ماری 1940 م کو لا مور مینار یا کتان کے مقام پر جلسہ عام میں قرار داد پاکستان پیش کرنے والے مولوی فضل حن کا تعلق مجمی مشرقی بنگال سے تھا۔ 1946ء کے انتخابات جو یا کتان پر ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے تھے 96 فیصد بنگالیوں نے تیام یا کستان کے حق میں ووٹ ديا- مسلم ليك كو ان انتخابات مين جويثا ندار كامياني ماصل ہوئی وہ بنگال کے مطالوں کے مج جذبات کا

By BooksPK

وت جوسر مابيداوب بنكله زبان شن موجود تغاوه تمام تربتكم

پند مرتی ، رابندر تاتھ ٹیکوریاان کے زیراٹر ادیوں کا پیدا

كرده تعابه ايك صاحب قاضي نذراسلام كانام ان كتابول

یں مسلمانوں والانظرآ یا مکران کا حال بیقا کہ انہوں نے

ار جر بندود او اول اور داوتاؤل کی حمد و تاو عل ایسے

ا ہے بلند یا یہ جمن اور کیرتن لکھے تھے کہ کوئی زبروست ہندو

ا اعلامی این کلدسته عقیدت میں اس معیار کے پیول

رور این و بوتاؤں کے سامنے پیش کرنے سے قاصر تھا۔

اليي صورت مين نو جوان مثل بنگله هجر اور بنگله تو ميت کي

المرف اكر جاتى ہے تو اس كا گله شكوه كسى بات كا اشتراكيت

ك طرف جائ يا يكله توى تعصب كاشكار موجائ تواس

تیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان میں

1290 باني سکول تھے اور 47 کالجوں میں 95فیصد

ادارے ہندوؤل کے برائیویٹ انظام میں تھے جبکہ

سر کاری سکولول میں بھی ہندواسا تذہ کا تناسب زیادہ تھا۔

الاساتذه بزي كاوش كے ساتھ مسلمان بجون اور تو جوانوں

ي معموم ذ بنول من تشكيك كا ز بر كمو لتے ر ب- انبول

نے اسلام اور اسلامی ثقافت کے بارے میں مسلمان طلبہ

یں انتثار پیدا کیا اور اس انتشار نے بالآخر مراط مستقیم

ے بنا دیا۔ یہاں میر ہات پیش تظر رہے کہ مشرتی

كاذ مدواركون موكا

ذیل نتائج اخذ کئے وہ یہ تھے۔ مشر کی یا کتان میں ان پُر جوش طلبہ کے جذبات کو سب سے پہلے ہندوؤں نے اپنے مقاصد کے لئے استعال کیا۔ چنانچیان میں پائضوص اس تاثر کو کمرا کیا حمیا ایکسپلائٹ کیاجا سکتاہے۔ كه مركزي حكومت بيس جس بيني پنجابيون اور مهاجزين كا قلبہ ہے اکثرین آبادی کے صوبے کواس کی مادری زبان ے محروم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبان کے مسئلے برز را برابرنری دکھائی تو اردو ہو لئے والے یا کستان میں طلبہ سب سے زیادہ مؤثر کروہ ہیں۔ غیر بنگالی ان کے حقوق غصب کرلیں سے اور تمام کلیدی آ سامیو پران کا تل تبعنداورتصرف ہوگا۔طلبہ کے جذبات اس مدتک برا میخته کردیئے گئے کہ وہ قائداعظم کی بات سنے کے روادار نہ رہے۔ 20 مارچ 1948 م کو جب قا كدامطم وها كوتشريف في محت اورانبول في برك اعتاد کے ساتھ میداعلان کیا کہ صرف اردو ہی یا کتان کی قوى زبان ہوكى \_ 24 مارچ 1948ء كود حاك يو نيورش میں اساتذہ اور طلبہ کے خصوصی اجتاع سے خطاب کرتے ہوئے جب قائداعظم نے مجرد ہرایا کہ یا کستان کی واحد انتثار بھی تیزی کے ساتھ آ کے بڑھا۔ سر کاری زبان اردو ہو گی تو اس کے ساتھ بی بال میں آواز کونجی نہیں ،نہیں \_طلبہ کے اس کروہ کی قیادت طالب علم اسلامي لنريج كافقدان ربنما ينخ مجيب الرجمان كررما تعاريص مسترحسين سيروردي و ما كدم جدول كاشركهاا تا بيكن اس ك ياوجود کی حمایت حاصل محی۔ رفتہ رفتہ ڈھاکہ یو نیورٹی کیمپس بنكله زبان كى حمايت مين منعقد ہونے والے اجماكى مظاہروں کا مرکز بن کیا جس کے تہتے میں 21 فروری 1952ء کو ذھاکہ پولیس کی فائرنگ کا المناک واقعہ رونما ہوا۔ بولیس فائرنگ ہے تین طالب علم مارے محقے۔ بیہ واقعه جلتي يرتبل كاكام كرحميا بشر يهندعنا مركوليمي مطلوب تفاراب نه صرف اردو کے خلاف بلکه ارد و يو لئے والول

تعين ادر نداداره تعليمات اسلام كي - ندتو ندوة المستغين 1- عوام كولساني سائل ك ذريع آساني س لى كتب ترجمه بوعيس نه مدرسه دارالا صلاح كى يعظم بيه ے کہاں وقت تک کسی متند تغییر قرآن کا ترجمہ نہ ہوسکا 2- کی می ترک کوآ کے برحانے کے لئے تشدہ رَرِّ جَمَدِ قُرْ أَن مِاك كَا مُدُكُونَى سِيرت حَفِرت مُحَمِّمُ اللهُ بايدوسكم كانز جميه وسكانه صحابيه كرام رضوان الشدعليدا بمعين 3- کی بھی تحریک کو آگے برحانے کے لئے کی سیرت کی کتابوں کا نہ ہی اسلام کے انتلا کی داعیوں کے مالات زندگی میسر تھے۔مشرقی یا کتان میں اس

4۔ کسی جمی ایک تحریک کوتوت کے ذریعے دہایا نہیں جاسکتاجس میں طلبہ سر کری ہے تمایت میں کھڑے

تعلق ہو کرانے مداری میں نوؤں میں مصوص مذہبی و لقتهی مباحث میں مشغول رہے۔ بنگلہ زبان میں اقبال کا کٹریچر تھا نہ سید ابوالاعلی مودودی کی المصنفین کی کتاجیں

یا کتان میں برائمری اور فدل سطح کے سکول سرکاری سطح بنائے بی میں محے بلکہ برائیویٹ مع برقائم برائمری سکول اور ندل سکولوں کوحکومت برالانه کرانٹ دیجی محل معلیمی بجث كابرا حصدان سكولول يرخرج هوتا تعاليغور ونكركي بات سے کہ 1947ء میں تقسیم ہند کے بعد ہندو اسا تذہ اور بروفیسروں کی بڑی تعداد جو ہائی سکولوں اور بو نیورسٹیوں میں موجود می مشرقی باکستان میں ہی رہی سین ان کی اکثریت نے اینے خاندانوں کومغرلی بنگال بحارت میں منتقل کر دیا تھا۔ بیکوئی اتفاق امر نہیں بلکہ بیہ سب مضيره يان نقار ذها كه يو نيوري مي 90 نيسد سٹاف ہندو تھا انہوں نے نہایت ہوشیاری سے طلبہ کو ذاكن تقين كرامان

1- یا کستان کا معاشی طور پر قائم رہنا ممکن نہیں

2- فير بكاليول كاستعد شرق باكتان كوايي نوآ بادی بنانا ہے۔

اساتذہ کی جانب ہے مسلسل ان نظریات کی تشہیر نے آخرا بنا اثر د کھایا اور بے اظمینائی نے طلبہ کے ذہنوں يرابنارنك جمانا شروع كرديا \_ابك شرمناك حقيقت تعكيم کے الیے میں می کہ بیٹتر دری کتب کلکتہ سے حمیب کرآئی تحميں اور ان کے مصنفین جمی مغربی بنگال سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کتابیں 1971ء تک مارے سرکاری اداروں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ کویا یا کتان کی سل یا کتان کے وشمنوں کی تصنیف کردہ نصالی کئب پڑھتی رہی۔ ہائی کلاسز كاكرام اور كميوزيش كمعمولي جمليجي اى طرح لك چاتے جن میں ہندو اور مسلمان فرق کو حتم کرنا مقصود تھا۔ مثلًا "رام احما بيرجيم كنده بيب "-

مطالعه پاکتان اور تاریخ کی کسی کتاب میں بھی 1940ء کی قرارداد یا کتان کا تذکرہ تک نہ تھا۔ تاریخ کی ایک کتاب دیکھی جس میں سب سے بوی تصویر اور

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کے خلاف مجمی جذبات تشورتما بانے ملکے۔ آخرکار

1962ء کے دستوریس بنگلہ زبان کواردو کے ساتھ دوسری

سركاري زبان تشكيم كرليا حميا بهشرتي باكتتان مندوؤل

نے اور کمیونسٹوں نے اس کا میاب لسانی کریک سے درج

مندواور لميونسك جس زبان كے لئے اور ب سے وہ مسلم بنگلہ نہ کی بلکہ میدوہ زبان می جس کی کلیق کلکتے کے قورٹ ولیم میں ہندو براہمنوں کے ہاتھوں ہوتی می۔ چنانچہاس کی ترتی وتروزی کے لئے بنگالی اکاوی قائم ہوتی اس اکادی سے کتابوں کا ایک سیلاب شرنی یا کتاب فی ماركيوں من آياس لري اے مرتى ياكتان على الرى

بدكتنا برا الميد ب كدوبال ك ملائ كرام بحثيت مجموى اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھران کے دین اور سیاست علیحد کی کے تصور نے عوام کوطالع آ ز ماسیا ی کھلا ڑیوں کے سرد کر ويار جوچندلوگ دين كاهيخ تصوراور حالات كاشعور ريحت تھے ایک دوسرے کے خلاف فتوؤں نے پاکستان کے وشنول اور مندوؤل كراسة آسان بناوية وراصل علائے کرام کی ایک بری تعداد ملک کے طالات ے ب

دونوں شامل ہیں۔ تی تہذیب اپنانے والی ہندو اور مسلمان خواتین میں کوئی اخبار بہانے والی ہندو اور مسلمان خواتین میں کوئی اخبار نہ رہا۔ مسلمان خواتین اور ہندو نوجوان میں کوئی فرق ندرہا۔ و حاکہ یو نیورٹی سیت تمام کالجوں میں شعوری طور پر نوجوانوں کو بنگالی تو میت پر ابھارا کیا۔ اس طرح وہانوں کے مسلمان نوجوانوں میں ہندو تھی، ہندو اقد ارکو بنگالی کھی، ہنگالی تھی، ہندو تھ

ایک کتاب میں بڑھال اور ہندو تعصب اور سلم دھمیٰ کی تاریخ اور سلم دھمٰ کی تاریخ اور سلم انوں پر ہونے والے مظالم کی نشاندی کی تعمیل کھولنے کے تعمیل کھولنے کے لئے کافی تھا جس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ مشرقی یا کتان کی نوجوان سل کس ست میں جا رہی ہے۔ 1953ء تک ہندواسا تذہ پر دفیسروں نے وہ کام کرایا تھا جس کے لئے ہندواسا تذہ پر دفیسروں نے وہ کام کرایا تھا جس کے لئے ہمارتی حکومت نے مغربی بنگال سے آئیس واپس اپنے اداروں میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ وہ ایک مشن کے کا کم دیا تھا۔ وہ ایک مشن کے کا کم دیا تھا۔ وہ ایک مشن کے مطابق کام کرتے رہے، ان کامشن 6 حتمبر 1971ء کو پورا ہو گیا۔

یا کتان توڑنے والے کرداروں کا حشر

مملکت پاکستان اللہ کا عطیہ ہے۔ برسفیر کے مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان بن کیا تھ اس مسلمانوں نے اللہ کا خادان اس میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اسلام کا عادلان لفام تو قائم نہ ہو سکا محر پاکستان کو تو ڈ نے کی سازش کرنے والوں اوران کے خاندان کی تیاتی کا منظم میں اپنی آئیکھوں ہے ویکھا۔ پاکستان کو تو د نے والے تین کردار ڈائر بکٹ تھے ان میں بھارتی وزیراعظم میز اندرا کا ندھی مسابق پاکستانی وزیراعظم نے والفقارعلی بھواور بنگلہ کردار ڈائر بکٹ کے سابق وزیراعظم میں جیب الرحمان تینوں کا حال دیات ہوں کے سابق وزیراعظم میں جیب الرحمان تینوں کا حال دیات میں سرفہرست بھارتی وزیراعظم سنز سیموا کہ دوہ اپنے ای ملک میں اپنے جی لوگوں کے ہاتھوں اندراگاندھی کا نام ہے۔ ان میں سرفہرست بھارتی وزیراعظم سنز اندراگاندھی کا نام ہے۔

یا کتنان کو تو ڑنے والے تینوں ڈائر یکٹ کروار تینوں آئل ہوئے تینوں کے بینے بھی آئل ہوئے اور تینوں کے خاندان بھی مدو جزر کا شکار ہوئے۔ پاکستان ان شاہ اللہ قائم رہنے کے لئے بنا ہے اس کوتو ڑنے کی سازش کرنے والے تباہی ہے بہتیں سکتے۔





BooksPK

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

میر مومن خان اور ان کے ساتھی وہ رات بھی سونہ سكه، ووسوح رب كدمغلاني بيم اب كيا جال حلي كا-شہنٹا و کی سفادت کے ارکان نے عازی بیک خال کو متا دیا تھا کہ وہ میرموس فان کے نام کی سند حکومت لے کر آئے ہیں۔اس نے جواب ریا۔"شہنشاہ عالم پناہ عالمگیر وانی کے برحم کی میل ہم بندگان وجاب کے لئے باعث الخار ہے۔ میرموس خان آج تک نائب ماکم پنجاب تھے۔ ماکم بنجاب مظلال بیکم کاظم ہے کہ عالی مرتبت مهمالوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق عزت اور احرام كے ساتھ ركھا جائے۔ كل منع شہنشا و معظم كا قرمان میرموس فان کے حوالے کرتے کی شایان شان تقریب

ووسطين او كيا-بادشاه کی سفارت کی شاندار مہمان نوازی کی گئی، عازی بیک خان کے جواب کے بعدوہ رات سکون سے سوئے می کی تماز کے بعد فازی بیک فان امرائے دربار كے ساتھ مجان خان من ماضر موتے مطال بيكم كى لمرف سے سب ارکان سفارت کومیتی خلعت اور تھا نف پٹ سے اور انہیں جلوس کی صورت میں میر مومن خال کی و لی لے مح جال ان کے مای جع تھے۔ مرموس خاں نے شاہی سفارت کا استقبال کیا اور فکر ہے کے ساتھ سند حکومت وصول کی ، سب ممائدین اور ممال نے ممر مومن خال کومبار کیاد دی، غازی بیک خان اور امرائے

دربار نے مجنی میرمومن خال کومبار کیاد دی اور قلعہ واکس شہنشاہ عالمکیر ٹائی کی سفارت سند حکومت پہنچا کر

الل من شاہجهان آ باد روانه مو كل مظال بيكم قلعه اور حکرانی مر تابض رہیں ، فوج اور امرائے دربار اس کے وفادار اور طالح فرمان تھے۔ میرموس خان اور اس کے عامیوں نے بہت کوشش کی مراہیں اپنے ساتھ ملانے على كامياب ندمو سكے ميرمومن خال في مو في دروازه میں ایک اور حو مل خریدی اور اس میں حاکم پناب کے شایان شان در بارداری کے لواز مات فراہم کے وہ برت وہاں داربار لگاتے۔ غازی بیک خان مجشی اور دیگر امرائے وریادی ان کے دریار میں ماشر ہوتے آ واب بجالاتے اور پر جلوس کی صورت میں قلعہ رواند ہو جاتے اور مغلالی بیکم کی بدایات کے مطابق حکومت کرتے۔وو ماہ تک وخاب کے دو حاکم رہے۔ فوج اور عمال مطلال بيكم كے ساتھ تھے اور معل شہنشا وكى سند حكومت مير مومن خال کے یاس می لوگ میرمومن خال کی شرافت کا احرام كرتے تھے مرحم مغلانی بيكم كا مانے تھے۔مغلانی بيكم نے بعکاری خان اوران کے ساتھیوں کی بیروال بھی تا کام منا وی۔ وزیراعظم عادالملک نے شہنشاہ کے جاری کرد فرمان برعمل کرانے اور میر مومن خال کو طاقت کے در مع مام مغاب موانے کے لئے کول تدریرند ک بعوانی واس کی اطلاع پر آ دینه بیک نے وزیر اعظم ا مراسلہ ارسال کیا تھا کہ آگر انہوں نے مغلائی بیم کے خلاف توجی کارروانی کی تو احمه شاہ ابدالی خاموش میں رے گا اور اگرابدالی اس کی مدے کئے وخاب تک آ میا تواس کی فوجوں کوشا بھیان آباد کی طرف بڑھنے ہے کوئی فهيل روك سطح كارآ دينه بيكم فين جابنا تفاكه بمرموكن خان کا میاب ہواور وزیراعظم اپنی ساس کوفوجی قوت کے ڈریعے افتدارے فارج کرے اس کی تو بین کیل کرنا

جابتا تعاراس كم مجمان يرشبنشاه عالمكير ال في محم خاموتی النتیار کرنا ہی بہتر جانا اور میرموس خال مایوں ہو كرخاموش بينو كبا-

ميرموس خان اورمغليه دربار كامراء كامنعوب ناکام بنانے کے بعد بیلم نے پھر سے سکسوں کی شورش ربانے كا آغاز كيا۔ ماكماندووملى كى منايروه وخال وج كو لا مورے با برمیں جی علی حمی تا کہ عل اور ترک سردار كوئي سازش ندكرين \_ جسائنگوكلال عرف آ بلوواليدلا مور كواح يل بهت مركم موكيا فااوراس كم جقة وان كے وقت بھى مسافروں اور قافكوں كولوث ليتے تھے۔اب تك سلمون كے خلاف مهول كى سركردكى معل اور ترك روار کیا کرتے تھے۔ مغلائی بیلم نے ان کے خلاف بنالی وسے بیج اور مرزا کریم کو لا مور کے جنوب اور شرق بس سكول ك خلاف مجول كاسر براه مقرركياجس فے موا ے بی ونوں میں لا مورے معورتک اور مشرق میں اٹاری تک مل اس بحال کر دیا۔ مغلائی بیلم نے انیں آئے بوہ کررام کرے پر بعند کرنے کا علم دیا تا کہ جالندهر تك رائ تعنوظ موجائي - وخالي فوج كي ال كالبانيوں سے الل لا جور كے علاوہ مسلمان كسان اور و يهاني جي بهت خوش موسة اوران كااسة آب يراحماد بحال ہونے لگا۔

يوه كى وه رات بهت صندى مى اور بهت طويل موكى سی ، کی روز سے سل بارش موری کی ، بارش می عظم كانت موس يبريدار واواحى من داخل موع توانيتمى كے سامنے او جلمنے كما تدار نے سرا فعاكران كى طرف ويكھا "لومر مخريت عي؟"

" بجره اور لومز دولول بخيريت إلى" - انهول في كيرون سے ياني فيخر كتے ہوئے جواب ديا۔ " یو جیس فواجہ معید اس کے کہاب کب مناعیں

مح؟" كما عرار في كروث بدلت موسة كها-"اومر کے کہاب طال ہوتے ہیں؟" ایک ساعی

" طلال مول يا حرام بم في كون س كمانا بي، جان لو چمو فے کی ماری۔ دن رات اس کی حفاظت كرتے كرتے اب و نك آ كئے ہیں۔مغلانی بيكم شايد بھول ہی گئی ہیں کہ لومز پنجرے میں بل رہا ہے''۔ کما عمار

مرے سے والی آنے والی اول نے ملے کرے نجوز كرايك طرف لظائ اورائيتس كے سامنے نسف وائره من بينه مح - كما عدارا يك طرف مث كيا-"ان كو تعينوا غدكر مكراكا نس مجوروكيا توامال كوبيعي معلوم بيس مو كالال لے ليك موت مرك - الى ف الكينمى ك یاس او جھتے ساہیوں کی لمرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " کے جیل ہوگا سردار! اس سردی ش کون آئے

کا"۔ایک سابی نے جواب دیا۔ "اليك سردى مى تو محطرناك بوتى ب،معلوم موتا ہے تم لوم رکی فطرت سے واقف کیس '-

وہ یا تیں کررہے تھے کہ باہر کی طرف علنے والے وروازے کے محافظ نے کی کوسلام کیا، سب تظریل وروازے کی طرف الحیں اور کی اور طرف مر نہ عیل-جس كا باتحد جهال تفاوين ساكت بوكيا، ادهور ب الفاظ ہونؤں پر جم کئے۔ خواجہ سعید اینے محافظ دستہ کے ساتھ ماع كزي تھ۔

جب ہے بھاری فال کو کرفار کر کے ان کی مرانی میں دیا کمیا تھا وہ بھی رات کوھنا گئی انظامات کا جائزہ لینے حميس آيا تحار اتن سروسياه رات مي وه بذات خود بارش یں بھیکا آ وارد ہوگا، پہر بداروں کے کمان میں بھی نہ تفاسوت جاست او المن اور بیشے سب بیره و اولی والے -ENC 3/8/

پہرہ والے وستر کے کما تدار نے دونوں مطنے زشن یر فیک کران کے یاؤں جمونے کی کوشش کی تو خواجہنے اس کے منہ پر زوردار معیر رسید کیا۔"" تمہاری ال نے از بك فاوعد كى امانت مي ضرور خيانت كى ب،اس جرم ين تبارا مركل ال كوجواديا جائے كا"-

سر ہوئی کے سواسب کیڑے اتر وا کرسب کو ہارش میں کمڑا کردیا حمیا۔ کما تدارے کیڑے اتار کر ہاتھ یاؤں باعده ويے اور ويورس كے سامنے سوك ير مند كے على لا كراس برساميون كى ديونى لكادى-

بمكارى خال كوكمرے كمانا معكواتے اور دن كے وقت كرے سے باہر لكل كرايك جمونے سے اطاطہ شل محوضے کی اجازت می کھاٹالانے والے طازم کےعلاوہ كول اوران مع بيس ل سكاتها فروب آفاب سي بهل اليس كرے على بندكر كے والى ويوزى على بيره وست کے کما تدار کو پہنچا دی جاتی تھی۔جس کمرے میں الیس بند كياجاتا تفاات لوب كى سلاخون كا درواز ولكاديا تعاتاكم میریدار جب ما این دی کی کرسلیل که اومر خیریت سے ہے۔ كمرے كے اندرلكڑى كا تخت، رئيتى قالين آ رام دہ بستر اس کے مرتبہ کے مطابق ضرورت کی ہر چیز قراہم کردی تی محی۔ ہر جعد کی مج حمام اور عیم ان سے ل سکتے تھے۔ بمكارى خال زياده وقت يزعين شي معروف ربتا- جب م کو لکستا ہوتا تو کا غذام دوات فراہم کردیے جاتے اور ایک آ دی سامنے بیٹاد یکتار ہتا جو پھے دہ لکعتا عمل کرکے اس كوال كرويتا ووين وكرسلى كرايتا كدكونى قابل مرفت چرنوشیں لکوری اور پر برجر یکمانا لانے والے ملازم کے ہاتھواس کے کمر بھیج دی جاتی تھی۔وہ تاری اور

تہذیب کے بارے میں کتابیں زیادہ بڑھا کرتا تھا کیلن کچے عرصہ سے تصوف میں بھی دلچیوں کینے لگا تھا۔ تہجر کی نماز کے بعدوہ قرآن کی تلاوت کرتا اور دن کے معے تک قرآن يز متار بهاراس تهديلي كاليه مطلب ليا جانے لكا تما كراس كے خيالات على تبديلي آربى باور افترار برا قینے کی تمام کوششوں اور سازشوں کی ٹاکائی کے بعدوہ و نیا کی بجائے دین کا مبارا الائن کرنے جل بڑا ہے۔اس کے باوجوواس کی مرانی سخت کی جاتی می ۔اس کے جرب ار ورسوخ اور موشیاری کو جائے ہوئے مطلانی بیلم ا احماس تھا کہ وہ اس پنجرے سے بھی ان کے خالف عناصر کی رہنمالی کرسکا ہے۔اس دجہ سے ہمکن طریق ے اے سازشوں اور سازشیوں سے دور رکھا جارہا تھا۔ اس مرانی کی ساری و مدداری خواجه سعید کے سروسی -

اہے وست کے مجھ ساہوں کو "لومز" اور مجمرہ کا مبائزه لينع بميج كرخواجه معيدخود متباول تفاتلتي انظامات یے بارے میں مرایات دیے گئے۔ بارش اب بھی مورس مسی محوری در بعدسیا بیول نے واپس آ کر بتایا کہ اوس اور مجر و خریت سے بیل اور اندر سے الاوت کی آواز آ رئی ہے۔خواج سعیدنے جما تک کر ہاہر کھڑے ساہیوں بلواليا اورائيس كيڑے يہننے كى اجازت دے دى۔اس کی میل برسب نے مضفر مین برفیک کراس کے یاؤں چھوااور اینے جرم کا اعتراف کر کے دست بستہ معاتی درخواست کی۔

"ابھی تم ب فارغ ہوئے ہم تمہارے جرم کی م سنائي كي مي اخواج معيد في البيس ويورهي سي لكلواديا. كما عدارا بحى تك مزك يريز الجيك ربا تعا ووسياج وتلدوتلدے اسے الث بلث رہے تھے۔" سیح کی اذال مونے وال ب جب تمازی مجد کی طرف جا میں توات زور زورے جوتے لکوائی '۔ اس نے اپنے وستہ کما عدار کے کان میں کہاجس نے سر جمکا کر حمیل کی بیٹیا

د باین کراوی۔

خواجسعید نے جرک تماز ڈیوڑی میں ای اوا ک، بارش مم چی می عربع کی ویونی والے دستہ کے آئے علی اسمی تا خرمی ، و و دیورس سے لکے اور جبرے کی طرف مل دیے۔" بیل خوود مکمنا ما ہنا ہول کہ لومڑ کے پنجرے ك محت أو قائل جروسه ي-

خواجه معيدكوآ تاد كيوكر بمكارى خان بستر ساتحوكر آئی دروازے کے قریب آ محے ،ان کے اِٹھ می قرآن تھا۔ خواجہ سعید نے سلام کیا اور آ داب بحالا یا جواب میں بسکاری خان نے الیس وعادی اور ایک تبدشدہ کا غذ مطل ترآن میں رکھ کران کی طرف بڑھا دیا۔خواجہ معید نے باتھ بڑھا کر کاغذ اٹھا لیاءاے بڑھا اور پھر تہدکر کے بعکاری خان ک طرف پوحایا۔ اس نے کملاقر آن آ کے ایا، خاد سعد نے ایک اور کاغذ قرآن بر رکودیا۔ بعکاری خان نے کاغذ اٹھا کرجو مااور کلمہ بیٹر ہوکر پھر قرآن میں رکھ كر خواد معيد طرف بردها دياء ال في تهدشه كافغدا فعاكر ائی جیب میں جمیالیا۔

"مقلانی بیم مرمنواور ترکول کے نام پر بدنما دار ب، اے مٹانا سب ترکوں کا فرض ہے"۔ بعکاری خال نے قرآن بسر پرد کھتے ہوئے آ ہستہ سے کہا۔

"آب كا ييفام برادر بزرك خواجه مرزا خال تك بنجاديا جائے كا" فواجسعيد في اليس يقين والايا-" ممادالملك اس يرخوش مول كم، بادشاء سسند مکومت مل جائے گی ، و پاب کے محل اور ترک مرداروں ے اس مرضداشت پر وستل کرائے جا سکتے ہیں"۔ بعكاري خال في كها-

" بن الى طرف سے كوئى وعدہ فيس كرسكا، برادر بزرگ کا علم تھا چیں ہو کیا ہوں، جو پیغام دیں کے آپ عک منظادوں گاءاس سے زیادہ محدثیں کے سکتا"۔ میرے اور خواجہ مرزا خان کے درمیان بیقر آن

ضائن ہے"۔ بعکاری خال نے قرآن افحا کر اسے چ من بوئ كيار" خواجه مرزا خان الكي طرح مان يل كري جوم د كرا مول إدا كرا مول"-

"آج سے محافظ اور پريدار كوئى كري واس مريدا حقياط مجوكر معاف كردين مطلالي بيكم كم عجربهت موشار بن وادبسعدن كا-

"وس ماه سے اتا محد برداشت کرد با بول ميرمنو اور ترکوں کی عزت کے لئے سب چھ برداشت کرلوں ما" \_ بعكارى خال نے جواب دیا۔

خواجہ سعید ڈیوڑھی میں واپس آئے تو دن کے ہیرے والا وستہ بھی چکا تھارات کے دستہ کے کما عدار کو باہر سؤک میں بڑا و کھے کر سیائی اور کما ندار سب خوفز دہ دکھائی

"لومر كوخوراك بجهاني والي ملازم كو ويورى سے آ کے جانے کی اجازت کیں ہو گی۔ آ کے خوراک تہارا سائل لے جائے گا۔ آج سے ایک سائی جدونت پیرے کے سامنے موجود دے کا"۔ فواجہ سعید نے كما تداركوهم ديا-

وستہ کے کما تدار نے تین دفعہ فرتی سلام کر کے نظ احكامات ومول كئے۔

" وو پہرتک بیمین زادہ میل بڑارے گا،اس کے بعداے کوڑوں کے اصطبل میں بند کردیا جائے اور کول والى خوراك دى جائے۔ ہم اس كا سراس كى مال تك بہنچانے کا بندوبست کریں گے '۔خواجہ سعید نے سڑک میں بڑے کما تدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علم دیا اور اہے دستہ کے ہمراہ روانہ ہو کیا۔

وو پیرتک لا مورکی جرعو می اورد کان برلوگ ایک دوسرے کوایک عی تازہ کھائی سنارے تھے کہ س طرح بارش اورسروى من خواجه سعيداس كوهرى تك جايني جهال بعكارى خان بند ب اور قرال من خفلت برسن م كما عدار

BooksPK

خواجہ مرزا خان نے دربار میں ماضری کی ورخواست بيمي تو مغلاني بيكم نے دوسرے روز حصوصى ا کی کے ہاتھ اسے درخواست کی تبولیت کا پیغام ارسال کر دیا اور غازی بیک خان کواس کے استقبال اور قیام و طعام کے انظامات کا علم دیا۔ خواجہ مرزا خان نے اپنی وفاشعاری اور کار کردگی ہے بیٹم کے دربار میں خاص مقام پیدا کرلیا تھا۔ انظامی معاملات اور فوتی مہمات میں کوئی بھی معل اور زک عامل اس کے برابر جیس تھا۔ عام مسلمان علاء اور اہل لا ہورجھی اس کوعزت اور احتر ام کی الكاء ب ويلمن لك تفيداس لك جب اس فرود حاضر ہوکر مالیہ کی قسط اور اپنے برگند کی حالت کے ہارے میں ربورٹ پیش کرنے کی اجازت جاتی تو کسی طرف ے احتیاط یا خالفت میں رائے سیس آئی ،سب اس کے استقبال اور مہمانداری کی تیاریوں میں لگ کئے۔ جعرات کی دو پیرخواجه مرزا خان اور اس کے دستہ کو دریا ك ال يار ع لاف ك لئ ملاحول في بهت جكر لكائ مب سے آخر میں جب خواجہ خود ستی سے از سے تو علمددار ناور بیک نے ان کا استقبال کیا۔ بین سے قلعہ کے دروازے تک انہیں جلوس کی صورت میں لایا حمیا جمال ان كروست كرقيام ك ك تنبي لك تقد خواجد مرزاخان نے اپنے دستہ کے درمیان تیام کی خواہش ظاہر کی کیکن جب البیس بتایا حمیا که مغلانی بیلم کے علم برمہمان خان خاص میں ان کے قیام کا انظام کیا گیا ہے تو وہ ایخ خاص محا فظول کے ہمراہ وہاں معل ہو محتے۔ مغلائی بیکم کے دریار میں ان کی حاضری ہفتہ کے روز می ،اس کے

کے امرائے شہر اور عما کدین کو بھی واوت وی کئی تھی۔

مہمان خانہ میں خواجہ مرزائے چند کھڑی آ رام کیا اور پھر

سید صابر شاہ کے مزار برقر آن خوائی کی محفل میں شرکت

کرنے چلے گئے۔ دعا کے بعداس نے ہابا خان ولی کے حجره میں حاضری وی اور نذرانه پیش کیا۔" معذرت خواہ موں قدم ہوی کے لئے جلد حاضر شہو سکا"۔

''تم جهال جمی تصرحاری دعا عی*ن تنهارے تعاقب* میں رہیں۔تم نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے ہم بہت خوش ہیں۔ ایک روز اللہ اس کی جزا دے گا'۔ بایا خان ولی نے سکتے پڑھتے ہوئے جواب دیا۔

" کامیالی اور عزت جو بھی ہے اللہ کے کرم اور آپ کی دعاؤل کی بدولت ہے، بندہ جنتا بھی شکر کرے کم

"ہم آپ کا ستارہ بلندیوں کی طرف جاتا و کمیر رے ہیں۔اللہ آپ پر بہت مبریان ہے ۔بابا خان ول نے ان کے چرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ "اس میں حاکم پنجاب کے اعتاد اور کرم کا بھی ہاتھ ے، بندوان کاشکر بیاداکرنے آیا ہے"۔

" بیتمهاری د فاشعاری ہے کرنام آ پ کے لیے دعا اوردوا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے"

"جب تک جان ہے وفاشعاری جزو جان رہے ى ١٠٠٠ شى سبك فلاح بـ"-

بابا خان ولی نے نظری اٹھا کر کمرے کی ٹیم روشی میں خواجہ مرزا خان کی آ عموں میں آ عمیں ڈال دیں۔ " تہاری آ تکھول میں خواب ہیں، ہم ان کی تعبیر کے لخ دعا كري كـ"-

"بيآپ كى بنده نوازى ب، آپ دعا كري، وفاشعاری کے خواب بورے ہول''۔

" ہماری دعا نیں ہراس خواب کی تعبیر میں تمہارے ساتھ ہیں جوامت سلمہ کے فائدہ میں ہے"۔

خواجه مرزا خان نے بابا خان ولی سے الوار کی شام حاضری کی درخواست کی اور اجازت کے کر اینے وستہ کے سواروں کے ساتھ قلعہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ ہاوشاتی

پاک سوسائی فائد کام کی بھی ت پیشان موسائی فائد کام کے فائل کیا ہے۔ پیشان موسائی فائد کام کے فائل کیا ہے = UNUSUS

پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنْلُودْكُرِينِ www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY COM

Online Library For Pakistan





💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز

ہرای کک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

سائزول میں ایلوڈنگ

♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کویسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی

Scanned Biv

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

معید کے پہلوے ہوکر وہ حضوری یاغ میں داخل ہوئے تو مشاہ کی اذاان ہو رہی تھی۔ وہ محوازے سے انز کر لگام تھاہے جب تک اذاان ہوتی رہی وہیں کھڑا رہا ہاس کے ساتھی بھی ساکت کھڑے رہے۔ اذان شتم ہوتی تو سب محواز دل پرسوار ہوکر قلعہ میں داخل ہو گئے۔

خواجہ مرزا خان اپنے دستہ کے ادکان کے ساتھ بعد کی نماز کے لئے بادشائی سمجہ میں وافل ہوئے تو نماز ہوئے او نماز ہوں نے بادشائی سمجہ میں وافل ہوئے تو نماز ہوں نے کرد نمیں محما کر آئیس و یکھا۔ وہ الل الاجور کے لئے نئے نہیں تھے محران کی کامیابیاں اور کا رہائے نئے تھے۔ اس لئے خطبہ کے دوران تی انہوں نے کرد نیں محمالیس۔خواجہ مرزا خان ول میں الل الاجور کے دوبیت خوش ہوئے اور مر جھکا کر مؤدب بیٹھ گئے۔ دوبیت خوش ہوئے اور من کے مان کے موجہ کے اور ان کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے۔ مان سے خصوصی دعا کی درخواست مانے دوزانو بیٹھ گئے۔ ان سے خصوصی دعا کی درخواست کے جمدونت قلب ودائن سے دوا کور ہے تھے انہوں نے اس جہاد میں خواجہ مرزا کی کامیانی کی دعا کے انہوں نے اس جہاد میں خواجہ مرزا کی کامیانی کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا فیا

دما کے بعد سید بخاری کائی دیر تک ان سے پرگنہ ،

ایمن آباد اور اس سے آگے کے حالات کی تفصیل سفتے

دہے۔ سورن کی آتھوں میں سرخی اتر رہی تھی جب وہ

مجد ہے لکل کر قلعہ کے سامنے اسپنے جب دافل ہو

دہے تھے کیب میں انہوں نے کما عدارے سواروں کے

قیام وطعام پر بات کی حال احوال ہو جبا اور دوائی کے

انے رکاب میں باؤل رکھ کر رک گئے۔ "ہم جائے ہیں

رات کھانا کے بعدتم مہمان خانہ میں ہم سے مو" کہا عداد

فردون کی حالت میں جاکر قبیل اور شاد کا بیتین دلا باتو وہ

سواروں کے ساتھ قلعہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حالگیری

وروازہ کے محافظوں نے بندونوں پر ہاتھ مار کر آئیں

سلامی دی۔

خواجہ مرزا خال کی رکول علی ال ہم جو توم کا خوان
دور رہا تھا جس کے علف کرد ہول نے تاریخ کے علق
دور رہا تھا جس کے علف صحول پرزیردست مکوشی قائم کی
محص ۔ اس قوم کا جو فرد می دخن سے روانہ ہوتا تھا اس کے
دل جس چھوٹی موٹی مکومت اور سرداری کی خواہش کہیں
مرور موجود ہوتی تھی۔ جب وہ تین مدسواروں کا دستہ
مرور موجود ہوتی تھی۔ جب وہ تین مدسواروں کا دستہ
خواہش ہوگی کیکن وہ اس مقام تک چھی ہی سکے گا جہال
مراح شام وہ کھڑا تھا، اسے امید نہ تی ۔ ویوان عام کے
مامنے سے گزرتے ہوئے اس نے جمروک کی طرف
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی تھا یہ
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی تھا یہ
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی تھا یہ
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی تھا یہ
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی تھا یہ
دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمی گھا یہ کھوڑے کی دور کھوڑے سے اتر اور سب نے اس کی تھا یہ
دیکھی دور سے در اس کی تھا یہ

12014/51

'' کور اسطبل کی پہنچا دیں، ہم مہمان فائد تک
پیدل چلنا جاہے ہیں''۔اس نے سواری خادم کے حوالے
کر دی۔ اس کے نائب سر جمکائے پکھ فاصلہ رکھ کراس
کے پیچے چلنے گئے۔ اس نے دیوان عام دیوان خاص اور
کر محارات کوفور سے دیکھا اور پارٹیش کل کی طرف دیکھ
کر مشکرا دیا۔ وہ ان محوں کا شار کر دہا تھا جواس کے اور قیش
کل کے درمیان حائل تھے، جو اس کی حکم انی کو مظلانی
بیگم کے دور سے جدا کرنے کا ممل جزی سے پورا کر رہا
بیگم کے دور سے جدا کرنے کا ممل جزی سے پورا کر رہا
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کہ بیدخواب
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کہ بیدخواب
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کہ بیدخواب
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کہ بیدخواب
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کہ بیدخواب
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کہ بیدخواب
خواب بھی بیداد کر دیے تھے لیکن سے امید نہ تھی کر افتداد
خواب کی صوبیواری تک بھی سے وادن اور
خواب کی صوبیواری تک بھی سے گا

ک پہنا ان کی اظافیات میں بھی معیوب ہیں رہاتھا، اس کے دل میں کوئی الی خلش ہیں تھی۔ مہمان خانہ سے فیش کل کا راستہ اور فاصلہ آگھوں میں نایا ہوا آ مے بر ما تو ناور بیک کے محووث کے سموں کی آ واز اس کی سون کے شلسل میں کل ہوگی۔

نادر بیک کا والداور پانچ ہمائی میرمنو پر قربان ہو کے تھے، وواس فاعدان کا واحدز کد وفرد تھا۔ نے تک اس کا انجام کیا ہوگا، وہ سوچے لگا۔ قریب کھی کر نادر بیک خوائک لگا کر محوز ہے ہے اثر کمیا، اس کے ساتھی سوار بھی محموز وں سے کود مجے ۔ نادر بیک فواجہ مرزا فال کے پہلو شی ملنے لگا۔

میں چلنے گا۔ "میں بیسوج کر کھوڑے سے انز کمیا کہ ایک زمانہ نیں بادشاہ کے علاوہ کسی کوقلعہ کے اندرسواری کی اجازت نقی جمعیں ان روایات کا احزام کرما جا ہے"۔خواجہ مرزا فان نے بہانہ بنایا۔

" قلعہ کے اغدر کی ضرور بات کے لئے مجھ داستوں پراب سواری لانے کی اجازت ہے، دروازے سے مہمان خانہ تک اب پاکی مناسب میں مجی جاتی "۔ نادر بیک نے وضاحت کی۔

نادر بیک مهمان خاندتک ان کے ساتھ رہا اور پھر آ داب بچالا کرفعیل اور مختلف پرجوں پر پیرہ کی پڑتال کے سفر پر رواند ہو کہا۔

رات نے کروٹ لی او نادر بیک نے کھوڑے کارخ موڑ دیا فسیل برآ خرشب کے پہریدار خبردار اور ہوشیار ہو یکے تھے، ڈیوڑی کے کما تدار کو ہدایات دے کراس نے آسان کی طرف دیکھا تو رات کی سیاہ جادر جمی سنہری ستارے جمک جمک کر رہے تھے۔ دیوان عام کے سامنے کالی کر اس نے فسیل کے اور سے خوابیدہ شہر ڈھوڑ اسامی م کروہ دیواروں کے سایہ سایہ جلنے لگا۔ اس

کے گوڑے کے سموں کے سوا کہیں ہے کوئی آ واز جین آ
ری تھی۔ یہ خاص اور اند جیرا اے جیب سالگا، اس کا
ول چاہا وہ کھوڑے کی لگا جی ڈھیلی چھوڈ کر اے ایڈ لگا
ور وازے یہ گھوڑا اور اند اند کھوڑا ووڑا تارہ۔ کھرکے
ور وازے یہ گھوڑا المازم کے حوالے کرکے وہ دب پاؤل
اس طرح اندروا طل ہوا جیسے اپنے گھر جی جی کی اور کے
اس طرح اندروا طل ہوا جیسے اپنے گھر جی جی کی اور کے
خواجہ مرزا خان کو بیگم کے صنور چیش کرنا تھا، اس نے سوچا
نی جاک گئے تو نینز کے چند کھنے بھی میسر نیس آئی کی
کے وہ کیڑے تید بل کر کے بہتر جی کھس کیا اور اگل میں
کی معرد فیات کے بارے جی سوچتا ہوا نینز کی آ فوش جی
کی معرد فیات کے بارے جی سوچتا ہوا نینز کی آ فوش جی
کی معرد فیات کے بارے جی سوچتا ہوا نینز کی آ فوش جی
خواجہ کی اور کی بین سوچتا ہوا نینز کی آ فوش جی
خواجہ کی اور کی بولی خور بھی شور کی مزل سے آ کے لگل
نینز پر رفتک کرتی ہوئی خور بھی شور کی مزل سے آ کے لگل

کا اور از بھاری بندوق وہوار کے ساتھ کھڑی
کی، وہوائی کے بیرونی وروازہ پر کھڑے کا فقا کو آخری
گالی وی اور ناتھی بہار کر وراز ہو گیا۔ مظلانی بھیم نے
مرزا کر بیم بخش کی بخباب فوج کو سکسوں کے خلاف بینے کر
واقعی اجہانیں کیا۔ وہ سوچے لگا اس کی کامیابیوں سے
مغلوں اور ترکوں کی بے عزتی ہوئی ہے۔ اگر بیسلسلہ
جاری رہاتو ان کی عزت کیار ہے گی۔ اس مورت کی مشل
واقعی ناتھی ہے، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رضیہ
سلطانہ نے کی تھی ، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رضیہ
سلطانہ نے کی تھی ، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رضیہ
مطوانہ نے کی تھی ، اس لئے تو سیانے کہتے ہیں مورت کو

نادر بیک کے دروازے کے سامنے دوسوار آکر رک" قلعہ دارکوفورا ہے آ رام کریں ' وہ چلائے پہر بدار انہیں بچوان کر جماعی ہوا اندر چلا کیا اور نادر بیک کی خواب گاہ کا دروازہ کھکھٹانے لگا۔ تبسری ضرب پر نادر بیک کی بوی نے اے جمجھوڑ کر جگایا، وہ کھڑ کی سے پردہ بیک کی بوی نے اے جمجھوڑ کر جگایا، وہ کھڑ کی سے پردہ بیٹا کر باہرد کھنے لگا۔

مال خوش مم دورتا موالم رتف كيا-طلعت بيكم اورعمه وبيكم والهل آئين تو مغلائي بيكم كمزى موتى - دونوں كى بيشانياں جوش كل بغشداور كلنار کیڑوں کی مخریاں اٹھائے کمرے میں داخل ہو تیں توان كے پول سے چرے مرجمائے ہوئے تھے اور آ تھوں مِن فوف كاذور عاجراً العُراء تع-

مغلال بيم الى بينون اوركنيرون كي مراه والان میں سے بوکر سیر صیال از کئی میاں خوش فہم حمع افعائے آ کے جل رہاتھا۔

جب بادشائل محدث من كاذان موني تو قلعه ير خوابيمرزا مال كيانوج كالمل تبعنه وجكا تعامليل سيجي سی پیریدار نے مراحت میں کا می -خواجد سعید نے پہر ہداروں کے کما تدار کورشوت اور ترغیب سے ساتھ طالیا تمااور مکل کولی کی آواز برخواجہ معید کے زیر کمان اوج نے باہرے قلعہ کا محاصرہ کرلیا تھا اور ایمن آبادے آنے والے دیے تمام اعردولی عمارتوں پر قابض ہو سے تھے۔ فیٹ کل کے دروازوں کے محافظ ہر المرف سے تعنہ ک اطلاع إكر جيكے سے غائب ہو گئے تھے۔ جب فواجہ سعيد اینے دستہ کے تعراہ فیل کا حاطہ میں داخل ہوئے تو المازم اور کنیزی بدحوای میں إدهر أدهر بھائتے بھردے تے۔ کے سامیوں کود کھ کردوسب کے دیکار کرنے گئے۔ سامیوں نے سب ماز من کو حن میں جمع کیا اور موارين تان كران كردكمز ب او كئے۔

خواجه سعيد نے حل كا ايك ايك كونا جمان مارا مر مغلانی بیم کا لہیں کوئی نشان ند ملا۔ بیکم کے اس طرح عائب ہونے سے وہ بہت مالوس اور طعمہ میں تھا۔" بیکم کہاں ہے؟"ووخدام کے قریب آ کر چاایا۔

خوف سے کانیے سراسمہ مازمین می سے ک نے کوئی جواب شدیا۔

"ہم ہو چھتے ہیں بیلم کہاں ہے؟"اس نے جمل می

الاسترآب؟" نادربيك ني يشانى ساير ممار م "مارا خدا ماري مردكرے كا، آب بتنا جلامكن او قلعہ سے نکل جائیں، جمیں اعدیشہ ہے باقی جلد ادھر آئے والے این ا۔

"كرام أب كوتهائيل جوز كية"\_ادريك ن ہانے سے الکارکرویا۔

"ادر بیك بيد ماراهم ب اور جميل ينتين ب تم اماراهم ای طرح مالو مے جیسے مانے رہ ہو"۔ بیگم نے ای اعماد ہے کیا۔ ناور بیک اور سرفراز خال نے جمک کر آ داے وض کیااور مندوق افغا کرمیاں مہابت فال کے بالعبايرهل محقه

والان ش اللي كرناور بيك في بريدارون كو بكر اوشارر بن كاعم وما اور بمات موت سيرهمال الركر الى نفيدات كى طرف يلے تحق

"جان مادر آپ میر منو کی بیلیاں ہیں، ایسے ماد ثات ہے کمبرالنئی تو باب دادا کی روحوں کو تکلیف ہو کی۔ چلوجلدی سے لباس تبدیل کرور ہم خیش کل خالی کریا مائے یں ' بیکم نے بیٹیوں کو علم دیا۔

عمره بيتم اور وقاربيكم سرجعكائ يرده افخا كرملحقه كري بل بل سيل-

"كل بغشها بم ميال خوش نبم كو يكم بدايات دينا واح بن "معلان بيم في كنيركوفاطب كياركل بغث بابر كل اور واليس آ كرميال خوش فهم كي حاضري كي اطلاع وی۔ سیال خوش فہم نے فرشی سلام کیا اور ہاتھ یا عدد کر کھڑا

" خدام اور كنيري سب اين مرول من جاسي 2. كل بغشد اور كلتار مار ي ساته رين كي مم بابر أسمي توضحن مين كوئي نه ہورتم جلد واپس آ كر اطلاع Scanned مم كو پيان كر يوچما اور جلا كرفيش كل كے بيروني وروازول کے چریداروں کو ہوشیار رہے کا علم ویا۔ قلعہ داركوايين درميان ش د كيدكر كافظ ولير مو محد "ممال خوش قهم بیکم عالیه کو اطلاع دیں نادر بیک

ولد عزيز بيك اين جال فارى كا جوت دين آيا بيا-اس نے چلا کر کھا۔ ان کی آواز پر ایک کرے کے وروازے یے سے بردہ مٹا اور کل بغشہ اعدے برآ مد مونی۔" تیکم عالیدنے شرف بار یالی کے لئے علم دیا ہے"۔ "سب لوگ این این ممرول میں ملے جا میں كى كوكو فى خطر ولين " - ناور بيك نے حق عن جمع خدام كو علم دیا اور سرفراز کے صراوقل بغشہ کے بیچے مل دیا۔

كمرے من فرقى شعدان روتن تھا، مغلالى بيلم ريتى قالين يركاؤ كليے فيك لكائے بيتى كى اوران كى دونول بشيال عمده بيكم اور خلعت بيكم ياس كمزى ميس-ناور بیک اورسرفراز خال نے جمک کرسلام کیا۔

وجمیں امید می کہ میر منو کے جال فار ضرور کی ما س ك يم في المينان عالم "ہم این کونائ کے لئے معانی کے خواستگار میں

اور جوسز احضور پستد فرماوی اس کے لئے حاضر ہیں '۔ نادر بیک اورسر قراز خال نے دست بست عرض کیا۔ " ناور بیک بیرالی بالول کا ونت جیس جمیس تنهاری

جال فارى يرفر ب، بم تهارى سلامتى جاست بين - كيام قلعدے بحفاظت قل سكتے ہو؟" بيكم نے بوجها۔

"آب کے قلعہ دار کے لئے قلعہ سے لکانا کوئی مشكل بين ليكن مم آب كى سلاحى كے لئے جائيں قربان كرني آئے ين" ـ تادر بيك نے جواب ديا۔

و جميل جال خارول كي جايس زياده وريزين بي جم میان مهابت خال کوساتھ کو میہ پھے سامان امال حضور کی حویلی بہنچا کر ملک جاول کے بال بھی جاؤاور ہمارے مم کا انظار کرو او مظانی بیلم نے ایک بس کی طرف اشارہ

" حضور اسرفراز خال مداخلت کے لئے معذرت خواہ ہیں اور فوری طور پر خطرے کی نوبت بجانے ک درخواست كرآئ إن"- پېرىدارنے اطلاح دى۔ نادر بیک لحاف ایک طرف میریک کرشب خوالی كالماس على ورواز الكالمرف بعاكار

" خواجه مرزا خال کی وج علمه بر بیند کرنے کامل شروع كرف والى ب"- مرفراز خال اس و علي عي

تادر بيك اى طرح بعاكماً مواواليس كميا اور التعيار لكائے لكا۔ اى دوران اس نے كولى ملنے كى آ وازى، وو سرفراز خان کے ساتھ کھوڑے يرسوار ہو كيا اور لوبت خانے کی طرف سریف کھوڑا دوڑایا مر وہاں کوئی ہمی موجودتین تفار توبت خاند کے دروازے میں ہماری تالا یرا تھا۔ انہوں نے تالا او زنے کی کوشش کی ای دوران ڈیوزھی اورمستی دروازے کی طرف بھی کولیاں مطاقالیس۔ انہوں نے ڈیوزش کی طرف کموڑ اووڑ ادیا تمران کے حکمے ے سلے خواجہ مرزا خان کے سوار قلعہ میں واقل ہو میکے تے اور فائر تک کرتے ہوئے صیل کے ساتھ ساتھ بما کے جارب تھے۔ انہوں نے محور او بیں جمور ویا اور مقعق د بوار کے سامیہ سامیہ ہو کر خفیہ راستہ ہے جیش کل کی طرف دوڑنے کے۔ پہریدارنے الیس پھان کر دروازہ محول دیا۔ تمرے کے درمیان جس روشن شعدان اشاکر وہ ہمائے ہوئے اندمیری سرمیاں چ منے کھے تیش محل کے اندرونی درواز ول برمحافظ ہوشیار کھڑے تھے۔ بابر برطرف وليال صلح كي أوازين آرى ميس، الدرخواجه سرا کنیزی خدام سب حیش کل کے محن میں جمع تھے۔ رات کی و ایلی والے خدام بورے لباس میں اور و بولی سے فار اُ شب خوالی کے کیڑوں میں سے ہوئے خوفزدہ اورب بس كمزے تھے۔

" بيكم عاليه كهال إن " " الدربيك في ميال خوش

ONLINE LIBRARY

ے ایک خواجہ مراکوز نائے کا تعیثر رسید کیا۔ "فدا كامم فدائل جانا ب" فراجدمرا ال ك

"اے دروازے کے ساتھ الٹالگا دو"۔ فواج سعید نے اے تعد ارسید کرتے ہوئے حم دیا۔ دوسیان آ کے برجے اور خواجہ سرا کو تھیئے ہوئے

"اگرتم نے بتایائیں کہ بیم کہاں ہے ہ تم سب ک كردتين اژا دي جاتين كي" ـخواجه جلايا خوفزوه ملازين مریدخوفزده مو محی مرکسی نے مندیس کھولا۔ "تم نے بیلم کوآخری ہارکب دیکھا تھا؟"اس نے

ایک اورخواج مرا کوکر بیان سے مینچتے ہوئے ہو چھا۔ " فَيْصِلْح جمعه كوعنور" \_خواجه مرا كانب ربا قعابه " كتياك بي شرا ت كى بات كرما مول تم وكيل جعد کی بات بتاتے ہو'۔اس نے خواجہ سرا کے منہ کا زوروا ومحونسار سيدكيا-

" في كهنا مول حضور مرى بيدى باركن ، عن آج شام عی والیس آیا ہوں اور پکڑا کیا ہوں' ۔خواجہ سرانے خون لکتے ہوئے جواب دیا۔

"کون بہار می ، بیوی؟ تمہاری بیوی بھی ہے؟" خواند معيد جلايار

"آپ کے سرمبارک کی حم ہے صنورا اس کے يج بحى بين ان يردم فرمادين وفواجهم اردف لكار "كس كے بچ إن؟" فواجسعيد جلايا۔ "اس میری بوی کے حضورا آپ جھ پر رقم

"جب تك تهارى بوى تهارا يد يس متى تم كلك راوك"راى فيعلمنايار

ساتی روئے ہوئے خواجہ سراکو ٹاگوں سے تھیٹے

ووقعيش كل عن يابر سے كوئى آدى آيا تھا؟" اس

" من حضور اليام مناسكة إلى - جب كولي على تواس کے بعد فکعہ دار حضور اور سرفراز خان حضور، بیکم حضور کے شرف باب موے تھے'۔ ایک خواجر سرانے ہاتھ با تدھ کر

" كروه كدم كوك في في " خواجد في محمار "جدهرے آئے تھے، حنور وہ أدهر كو ملے كئے تصريم نے اپني آھول سے كيل ديكھا"۔ خواجہ سرائے جواب ديا-

"الرقم نے بتایا تیں تو میں تہاری آ کلسیں لکوا دول كا" \_خواجه معيد معمد شي جلايا-

"آ تھول کے بغیرہم حضور کا روش چرو کول کر ویکھیں مے، ہم او آب کے علم کے غلاف ہیں، در کھنے او ضرور متاتے''۔ خواجہ سرانے اس کے یاؤں چھوتے موے کہا۔"ہم نے اب اکیس کیا کرنا ہے"۔

خواجه سعيد سويح لكا اكر قلعد دار ادر سرقراز خال مقلانی بیکم کے پاس محاواب کہاں ہیں؟ قلعہ کے اندریا ووسب قلعدے لل جانے میں کامیاب ہو کے ہیں۔ "ان سب كوباہر ميدان على لے جاؤ"۔اس نے خدام کی طرف اشارہ کر کے علم دیا۔" اور مرز اعظمت کو

"ایک سیای سلام کر کے باہر لکل ممیا اور باتی لماز شن کو ہا تھتے ہوئے ہاہر لے گئے۔

" قلعداورشمر کے سب درواز ول کے پیرہ والول کو جلداز جلد حاضر کرنے کا اہتمام کریں اور سب دروازوں یراینے پہریدادمتعین کر دیں''۔اس نے مرزاعظمت کو و ملت علم دیا۔

مرزاعظمت بيك علم سنتے تى سلام كر كے دوڑ تا ہوا بايرهل كيا-

فواد معيد كي مولى مولى ألى تعيين مرخ مورى مين وه اين كولا مور كا حاكم اور مفلاني بيكم كا محافظ محتا تعا-قادے اہراس کے دیے تے ،اعداس کے ہمائی کے الابول كا تبند تا، ال ك باوجود ايك مورت سبكي آ عموں میں مرجیس وال کراکل کی اے بیٹین نہیں آرہا تما۔ و وائی کبی موجھوں کوتا و رہا ہوا والان میں ایسے مل ر إ قا مي بجرے من بندكول خوفوار بميروا جركارا اوراس کے ازبک سیائی مکھ فاصلہ برمؤوب کھڑے تے اور للجانی ہوئی تظروں سے عل کے درواز وں کی طرف - E - 12

"تم چندساہیوں کے ساتھ ادھر آؤ، بال سب يهان ريس مخ"راس نے ايك افسر كى طرف اشاره كيا اور پرده انتما کراندر چلا کمیا-

خواجه مرزا خال فوجی جلوس کے ساتھ مہمان فانے ے برآ مرہوا تو خواجہ سعیداور اس کی اٹی فوج کے اضر آك يتي اور دولول طرف على آرب تقد قلعداور شمر ر بہندے اس کا ول خوتی سے بلیوں اٹھل رہا تھا۔ وہ باول زين برركمنا تو مواجل حيرتا موامحسوس كرتا- وايوان عام اورد بوان خاص سے موتا ہوا جلوس حیش کل میں داخل ہوا تو وہوال نے آ کے بدھ کر آ داب عرض کیا، چد ساہیوں کے سوا وہاں کولی نہ تھا۔ بردہ افعا کراندر محلے تو اس سے بھی بڑی ورائی کلے علی۔ مغلانی بیلم کا حل ممل طور برلوث ليا كميا تعارخواجه مرزا خان اسينه بعاني كي طرف و کے کرمسکرایا۔" مال تنبست میں مارا میکو صدیمی ہے یا ب فوج من مسيم كرديا؟"

"فوج اوراس کے پاس جو کھی ہی ہے آ ب کے لے وقف ہے ۔ خواد سعید نے جمک کرموض کیا۔ "ہم فوج اور اس کے سریراہ کی کا کردگ پر بہت خوش میں، الیس جو کھے ہاتھ آیاان کی خدمت کے مقابلہ

یں بہت کم ہے۔ ہاری طرف سے اعلان کردیں کہم البيس انعامات بحي ديس مخيشة خواجه مرزا خان مشرايا -خواج سعيد نے جمك كرسلام كيا۔"ي آپ كى

"اس كرك كينول كا مكوية جلا؟" اس ف معراتي بوع يوجما-"جم بوری کوشش کردے این،امیدے جلد کول ا می خرسانے میں کامیانی مامل کریں سے '-خواجسعید

"مظانی بیم وزیراعظم احتا دالملک کی ممانی اور ساس بیں ان کا باتھ سے نقل جانا مبی خطرناک ہے اور مارا جانا مجمی مہمیں اس کی طرف سے مفلت میں برتنا ما ہے می ' خواجہ مرزا فان نے کہا۔

"اس فقلت كے لئے ہم معالى كے خواستگار إي، نادر بیک اور سرفراز خان اس تک می جائیں کے۔ ہم موج نہ سے جاری اطلاع کے مطابق تو اس وقت ناور يك كمريش مورب تفي وفواج معيد في منايا-

"مرزاكر يم بخش الي نوج كے ساتھ لا ہورے باہر بالرووب اس كے ياس في عال جكر ابده جائے کا ہم ماہد ہیں خواجہ قامنی کی فوج آج شب دریا ہے ياراتر جائے " \_ خواجہ مرزا خان نے ہدا ہے گیا۔

"اس كا انظام موكيا ب،سب كشتيال ال فوج كو لاتے يولادي كل بي "-

" المم شركوا ملى تك مار يحضور في ميل كياجا

'' خبر ہے کہ چمن لال اہل وحمال سمیت فرار ہو حمیا

"خواج سعیدا برسب مارے انظامات کے نامعی ہونے کا فہوت ہے۔ ماکم بنجاب، ناظم شمر، ناظم قلعداور يرج توييول كاسر براه سب فرار بوسطة اورمرز اكريم بمثل

Scanned B BooksPK

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہمارے ساتھ تھیں''۔خواجہ مرزا خان نے بھال کی طرف دیکھا۔ ''ساری تزک اور مغل فوج امرائے شہرا پ کے اقبال اور ترتی کے لئے دعا کیس کررہے ہیں ، الل لا ہور

ساری سراد اور سون امرائے سرا ہے ۔ اقبال اور ترقی کے لئے دعا ئیں کررہ ہیں، الل لا ہور آپ کی کامیانی پرشادال ہیں۔اس کشور کا مقدر آپ کے نام لکو دیا گیا ہے'۔خواجہ سعیدنے جواب دینے کی بجائے خوشامد کی۔

" دعا کے ساتھ دوا کی ہیٹ شرورت رہی ہے،ہم چاہتے ہیں سب نظام جلد قائم کر دیا جائے۔اس بارے میں جمکاری خال ادران کے ساتھی امراء ہے بھی مشورہ کیا جائے"۔خواجہ مرزاخان نے تھم دیا۔

"حضور كالحكم سرآ كلمول برهيل من كوتاى بين بو

"معکاری خان؟" خواجہ سعید نے سوالیہ نظروں سے خواجہ مرزاخان کی طرف دیکھا۔

"ال بال بمكارى فان بم يصح إلى جارى بات بم يصح إلى جارى بات بي ول ابهام بيل - بم ال مقام تك ان كے منصوب اور مشوره سے پنچ بيل - مفل دربار كے امراء سے رابط، مشوره سے بينچ بيل - مفل دربار كے امراء سے رابط، وزيراعظم اور باوشاه تك رسائى كے لئے جمیں ان كى مفرورت ہے - ان كى حالت ال شيبازكى كى ہے جس مفرورت ہونے كى مفرورت بيل " فراجه دمرزا فان نے جو فرد وہ بونے كى مفرورت بيل " فراجه دمرزا فان نے جوائى كولى دى - مفرورت بيل " دخواجه دمرزا فان نے جوائى كولى دى - مفرورت بيل " دخواجه دمرزا فان نے جوائى كولى دى -

تعیق مکل ہے وہ ہاتھی بور کے راستہ نیچ آئے تو محوزے تیار کھڑے تھے، خواجہ مرزا خال رکاب کا سہارا

كے ساتھ آپ كے حضور ہيں كرديا جائے كا" \_ خواج سعيد

لتے بغیر الممل كر كھوڑے يرسوار ہو كتے ، بالى السر بحى ان كے ساتھ ہو لئے۔ وہ قلعہ سے باہر آئے اٹی فوج كے کیمپ کا معائنه کیا، انسرول اور سیا ہیوں کومبار کیاد دی اور راوی کے بیکن براتر نے والی اسنے بھالی خواجہ قامنی کی اوج و ملمنے بیلے سکتے۔ جب سورج آسالوں سے مسل کررادی على فرق موكيا تو وہ والي لوث آئے۔شائ معجد كے عقب می سید صابر شاہ کے عزار کی طرف د کھیکر ہاہا خان ولی سے ملاقات کی خواہش نے کروٹ لی، جنہوں نے مہلی باران کے دل میں مشور پنجاب کی حاکمیت کا خواب بیدار کیا تعااور خو تخبری سنانی می اوراس کے لئے دعا اور دوا كرف كا وعده كيا قمار وه سوين في اكر بابا خان ولي الهين بيه خوهخبري شهناتے اور بھڪاري خان کا ساتھ پھوڈ کر مغلانی بیکم کی حمایت کامشورہ نہ دیتے تو آج وہ اس قلعہ اور کشور کے حالم اور مالک نہ ہوتے۔ فرط عقیدت سے ان کی آ تعمیل مجرآ تمی، ان کا دل جا بهنا تما که ده فظ یاول چل کران کی خدمت میں حاضری دیں،ان کا حکر ہیں اوا کریں ، ان سے حرید دعاؤں اور دواؤل کی ورخواست کریں۔اکیس یغین تھا کہ بابا خان ولی ان کی اس کت**ا تی** کومعاف کردیں مے کہ کزشتہ ملاقات میں انہوں نے اپنا اراده ادر پروگرام ان پر طاہر نہ کیا تھا۔'' یقیناً بایا خان ولی کو میرے ارادے کا علم ہو کیا ہوگا ای گئے وہ اتی شفقت اور بیارے کے تھے"۔اس نے اپنے دل کوسل دی مرود خیالی باتھ ان کے حضور ویش مہیں ہونا ما ہے تھے۔ وہ آ کے جل دیتے مثام کی نماز تعناہ ہو چکی می اورخواجہ سعید

پ داستہ خانہ کے تک اعراب راستہ کے آخری سرے پر مرم کی روشی مودار ہوئی تو بند دردازے کے سامنے بیٹے میال خوش کم کواٹی آگھوں پر یعین نہیں آیا۔

نے کماز کے بعد بھکاری خان کو پیش کرنے کا وعدہ کر رکھا

کالے برج کے بیچ کے جہدفانہ کے دومنزل بیچاس جہدفانہ کا دومنزل بیچاس جہدفانہ کے دومنزل بیچاس جہدفانہ کا دومنزل بیچاس جہدفانہ کا دائد جار استہ جہدفانہ کے معالی کی معلوم نہ تفار دو آن بیٹا گی ان کی طرف چاتی رق آواس نے آ ہستہ سے دروازہ کھولا تو انہوں منتک دی۔ کل بنفشہ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو انہوں نے بتایا کہ اند چر سے راستہ جس روشی چاتی ہوئی آ ربی ہے، کل بنفشہ کا چیزہ کی اس کی زبان پر لفظ پھڑ پھڑ اے تو کہ مدہ بیٹم نے آ کے بیٹھ کر کان اس کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ "دوشی آ ربی ہے" کل بنفشہ نے بوی مشکل سے دیے۔ "دوشی آ ربی ہے" کل بنفشہ نے بوی مشکل سے تایا۔

"روشی سے نہیں اندھرے سے ڈرنا ہائے، میاں خواہم سے کہیں جوآ تاہے آئے دیں"۔مغلانی بیگم نے بہتر سے تعوز اساسرا تھا کر کہا۔

" ہوسکتا ہے نا در بیک آ رہا ہو، حالات ٹھیک ہو گئے اول، مرز اکریم بخش آ حمیا ہو"۔ وقار بیکم بستر میں اٹھ کر اینٹری۔

" حالات اتن جلد بہتر نہیں ہوا کرتے جان مادر! مرز اکر یم بخش اتنا قریب نہیں" مفلانی بیکم نے الممینان سے جواب دیا۔

"اگر ہا غیوں کے سابق ہوئے تو گر کیا ہوگا؟" مدہ بیکم کی آ داز کانے گئی۔

"آپ ماداللک کی محیتر اور ش اس کی ساس اور ممانی ہوں۔ ممادالملک سلطنت مغلید کا وزیراعظم ہے، باغیوں کو اس کاعلم ہے، آپ بے اکرر بی 'معلالی بیلم نے بئی وسلی دی۔

"اگر یا قبول کو اس کاعلم ہوتا تو وہ امارے ساتھ ایسا سلوک کرتے؟" عمدہ بیلم نے جرائی ہوئی آواز میں او جما۔

" کچھ ہاتمی بغادت کی کامیانی کے بعد مجھ آیا کرتی ہیں، کچھ افراد کا بغادت کر چینے کے بعد پا چلا کرتا ہے، آپ آرام فرمائیں "۔ بیگم نے جواب دیا۔

کل بنفشہ نے دروازے کی کنڈی چرما دی اور
دہیں کمڑی رہی، عمدہ بیگم اپنے بستر میں واپس آگئی۔
روشیٰ کے بعد قدموں کی آ ہٹ بھی قریب آ رہی تھی۔
میاں خوش نہم کا دل کا چنے لگا، جب روشیٰ اور آ واز اور بھی
قریب آگئی تو اس نے پوری قوت سے سرکوشی کی کوشش
کی۔ '' تم کون ہو؟'' محرآ واز اس کے ملق سے خارج نہ
ہوگی۔

" میں میر منو کا جال ٹار ہوں، میں بیکم عالیہ کے مک کا حق اوا کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں"۔ جواب آیا

"مم وہیں کمڑے رہواور بناؤیہ تہمارے ساتھ اور کون ہے؟" میال خوش فہم نے طہماس خان کی آواز پیچان کر ہو چھا۔

"بيمرا دوست اور مرمنوكا جال خار محد عاقل ہے، ہم بيكم عاليہ سے خواجہ مرزا خان اور بعكارى خال كوئل كرنے كى اجازت لينے آئے بيل"۔

وہ دولوں ہتھیار بند ہتے، میاں خوش ہم نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا اور خونزدہ آواز جی بچھا۔
"کھاں ہیں کی کے حقدار بھکاری خان اور خواجرمزدا؟"
"وہ دولوں اس وقت فیش کل کے ایک کرے جی اکسیلے بیٹھے مشورہ کررہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار انہیں " ملہماس خان نے بتایا۔" سپائی باہر ہیں بیگم صاحبہ میں آو ہم ابھی ان دولوں کے سرچیں کردیں گے"۔
حکم دیں تو ہم ابھی ان دولوں کے سرچیں کردیں گے"۔
میاں خوش نہم خوش ہو گیا اور جلدی سے درواز ہے کو ان کی تفکلو سننے کی میں کردیں گے"۔
اور حتک دی۔ گل بغشہ کواڑ سے گئی ان کی تفکلو سننے کی کو سے خواجہ مرزا کو سننے کی خواجہ مرزا کو سننے کی خواجہ مرزا کے سرچیں کردیں تھی۔ اس نے جماری خان اور خواجہ مرزا خواجہ مرزا اور خواجہ مرزا انہیں کے سرچیں کردیتی کی۔ اس نے جمارے بھر سے الفاظ من کر واجہ کی دو قاربیکم خان کے دو کر کروش کے دو اس کے چہرے برخوشی آگی، دقار بیکم خواب الفاظ من کر دولی ہے۔ اس نے دی کے کھرے برخوشی آگی، دقار بیکم خواب الفاظ من کر دولی ہے۔ اس نے دی کروش کی دولی ہوگیا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"کل بغشہ! میاں خوش قہم سے یوچ کر ہمیں

بنائي كون إوركيا ميام ب--مظالى بيم بحى بسر ش بيندگا-

كل بغشه في تعوز اساورواز وكمول كرميان خوش فهم سے بینام لیااور بیٹم کو پہنیا دیا۔

"امال حضور فوري هم دين كه يا غيول كوفتم كر ديا جائے"۔ می وقاریکم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ '' جان مادر! جنهول نے مثل کرنا ہودہ اجازت کینے

نہیں آیا کرتے اور جواجازت کینے آ<sup>ئی</sup> میں وہ مل جیس کیا كرتے"\_مغلال يكم نے كمالوكل بغشانے وي بيغام لمهماس خال کو پہنچا دیا تکرمعلوم ہوتا تھا وہ بھی اس قصلے پر خوش جہیں کہ بیکم عالیہ نے دونوں وشمنوں کو حتم کرنے کی پیفش تول کوں نہ کرلی۔

طهماس خان اورمحمه عاقل مجدور خاموش كمزے رے چرطہاس فان نے اپنی وفاداری اور جال شاری کا واسطہ دے کر دخواست کی کہ وہ بیٹم عالیہ ہے اجازت عامل کر دیں مرمیاں خوش قہم کو پھر سے ورخواست كانجان كرأت ندموني-

"ميان! آب جاري جان شاري كي كواه إي"-طبهاس خان نے والیس ملتنے ہوئے مایوی سے کہا اور ای رائے سے والی ملے کئے۔میان خوش قہم خاموش بیٹا البيس جاتے و يكن رہا اور سوچنا رہا كه حكراني كے اسين این امول کون ہوتے ہیں اور سامول الگ الگ كون موت إن - اكرمغلانى بيكم كى جكدكونى مردموتا تووه مجى يريبيشش مسز دكردينا؟ "ميرے باتھ آجا كي توشي وونوں کی کھال ٹی مجس مجروادوں '۔اس نے اسے آپ ے سر کوشی کی۔"استے بوے قائل کومعاف کرنا اس میں بواجرم بے لول اندھر اراستہ اور اوہ کی سرورات بیلم عالیہ اور اس کی بیٹیوں کاحم اور خواجہ مرزا خال کے ساہیوں کا خوف، اگر طمہاس خال نے آمیس بتا ویا تو کیا موكا؟ ووسوي كا-"جيس طهاس خان الى غدارى ميس

کے نمک پر کینے والا کوئی اتنا نمک حرام ہیں ہوسکتا" ۔ اس مراری کے کہتاری عبرت حاصل کرے گی ۔ اور لا ہور نے اپنے آپ کوسل دی مردی اس کے جسم میں مستی جات ملدک تیاری کاظم دے دیتا ہے۔ کائل تندهار کی فوجیس

بدا ہونے اور ملنے والی اس کی بیٹیوں پر ایسا وقت بھی 📗 🚅 بھاگ جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی لا ہور پر قبضہ کر آ غاز کیاں سے کیا اور وقت نے کہاں پہنیا دیا؟ اس کی 📗 اِس، بنیاب کی مکومت ان کے حوالے کر کے شریبندوں کو آ تعیس بحرآ میں۔ جہد خاند کی دیواروں اور جہت کو پہنی 📗 γ میں دیتے ہیں اور بھکاری خان کوان کے سامنے پیش مین الا موں سے دیستی وہ بستر میں والی آ کر لیك كی اور کل بخشہ اور گلنار کوشعدان ایک کونے میں رکھ کرنتی ال ل مزا آپ تجویز فرمادیں''۔ مرحم كرك موجان كاحم وع كرآ تكسيل بندكريل كم نیند کیل بہت دور چی گئی گی۔ اس نے کیل کے محور وال کی باکیس ملی جموز دیں اس نے دیکھا کدوزراعظم سلطنت مظیر عمادالملک در بار لگائے بیٹھا ہے۔ یرچہ نویس اے لا ہور برخواجہ مرزا خان کی فوجوں کے بینے کی خبروہے ہیں تو وہ مصدیق کمڑا ہو جاتا ہے۔ فوجوں کے کما تدار کوطلب کر کے فوری تیاری کا حکم دیتا ہے اور ہفتو ل كاسفرونوں ميں طے كرتا ہوالا ہور بھی جاتا ہے۔خواجہ مرزا خان اوراس کے ساتھی قلعہ اور شہر چپوڑ کر ہماک جاتے ہیں، وہ الجی ممالی اور محیتر کو تلاش کرتا ہے اور انہیں ڈھون كر مند حكومت ير بنها كر معانى مانكما ب كه وه ان كم حاظت ندكر سكار بمكارى خان اوراس كے ماميول كرال كرك ال كرمائ في كرنا كم الراس ويكما كداحم شاه ابدالي فكرهارش دريار لكائ بيناب لا ہورے ایجی کے آنے کی اطلاع برقوری ماضری کا دیتا ہے۔ایکی بتا تا ہے کہ خواجہ مرزا خان اور بھکاری خال نے مازش کر کے پنجاب کی حکومت پر تبعنہ کرلیا ہے او اس کے "فرزند خاص" کی بیلم اور بچوں کو قید کر ایا ہے

کرسکتا ،اس نے اس کھر کا نمک کھایا ہے۔ میرمنو کے کھی الدال کوار پر ہاتھ دکھ کرمسم اٹھا تا ہے۔ ''ہم جرمول کواسک می۔ معلانی بیکم بسترے آھی، بیٹیوں کو بیار کیااور اسے اللہ سے نمودار ہوتے ہیں قلعہ کے نوبت خانہ میں اہے بستروں میں واپس جا کرسو جانے کو کہا۔ محلول میں 📗 المرے کا نقارہ بچا ہے۔خواجہ مرزا خان اپنے ساتھیوں آئے گا، اس نے بھی سوچا تک نہ تھا۔ اس نے زندگی کا کے الیس عزت اور احرام کے ساتھ حیش کل میں لاتے ال عرض كرت إلى-"ب عيدا محرم ما ضرب

اوہ کی سیس رات اس کے خیالات کے محور وں ك يادُن يلى بالكروم لوزرى مى كدخطره كالدون ک آ واز تھے۔ خاند کے سورا خول سے میمن میمن کرا تدرآنے الى اس نے آ تعمیل کول دیں عدو بیلم، وقار بیلم بل فہ اور کلنار کمری نیندسور ہی تھیں۔اس نے شمعدان اٹھا ر بن او کی کی اور دروازے کی کنڈی اتار کر تعوز اسا کواڑ كول كرآ واز دى -"ميان خوش فيم!"

مغلالی بیم کی آواز برمیان خوش قیم بربز اکراشا۔ " تى بىم عاليد بنده شرمسار ب"-

" شرمسار ہونے کی ضرورت تہیں، ذرا جلدی ہے ما اور رابداری کی کھڑ کی سے سوراخوں سے دیکھو سے الله ع كول في رب إلى "- اس في ايك كاغذ كمولا اے اور سے ویکھا اور قالین کے نیچے سے ایک مولی ک آال مانی نکال کراس کا جائزه لیا مجروه مجتنی مونی تعمی وہوار تک کی اور تعش و تکار کوغورے دیمنے لی۔ چو کھنے میں ے ایک د اواری کلدان کے چندے براتھی رکھ کر د بایا تو الراني جكرے تعوز اسامت كيا۔ اس كے يحص ايك اسى وراخ تما، کمڑی میں واعل ہوکراس نے وای مالی آئی

وروازے کے سوراخ میں ڈال کر تھمانی تو بلک ی آواز ے وروازے کے بٹ واوارول کے اندر چلے گئے۔ آ کے ایک اور وسیع آ راستہ کمر و تھا جس کے آخری سرے برایک قالین لنگ رہا تھا۔ کمرے میں شعدان روشن کر کے وہ والی آ گئی۔ بیٹیوں کو جگایا۔" جلدی سے اس كرے بيل محل موجائيں" - كهدكر كنيروں كوهم ديا كه سامان اس کرے بی حفل کردیں۔اس طرح اجا تک جانے اور کر وفوری فال کردیے کے علم برعمدہ بیکم، وقار بیکم اور کنیزیں پر بیٹان د کھائی دین محیس عرکسی میں وجہ يوجيف كأحوملانه تفاء

میال فوش مہم نے دروازے پر دستک دی تو مغلالی يكم في خود آ م بن مركوار كمولا-اس في بنايا كم خطره کے بعدازال کے نقارے بچنے لکے ہیں اور تعلیل پر سے بندوتوں کی آوازیں آری ہیں۔مغلانی بیٹم نے اسے بھی اندر بلالیا اور دروازه بند کروا کراندرے آسنی کنڈی بڑھا دي\_ميال خوش مهم كمره خالي ديكوكر جيران ره كيا-

مغلانی بیلم نے کمرے میں ایک کرسوراخ میں جالی ڈال کر معمانی اور وروازہ بند کر دیا۔ اس کی بیٹیاں اور کنیزیں انجمی تک بریشان کمڑی سمیں، وہ چکتی ہوتی سامنے کی دیوار تک تی، قالین ایک طرف بنایا تو چھے لکڑی کی ایک الماری می جس میں پھر شیشے اور بلور کے مرتان اور چھوٹے چھوٹے بلس ترتیب سے رکھے تھے، اس نے الماری کا ویڈل عمایا تو ہوری الماری وروازے کی ما تند ممل کی اس کے چھیے سٹریاں معیں جو او پر کو جا رہی

"بيسيرميان يروكرب ساوير كرندري ما تیں اور کان کملے رحیس"۔اس نے میاں خوش ہم کوعلم

ميال سيدها جلنامواسير حيال يره كياء مغلاني بيكم نے دیندل ممایا الماری ایل جکدوانی آستی ا

"الماری جی سے ختک گوشت، رونی، شهد نکال کر دسترخوان بچها کر ناشته نگائیں، میری بیٹیوں کو بھوک کل ہے"۔اس نے ممتارے کہااورخود قالین پر تکمیہ سے ٹیک نگا کر بیٹھ گئی۔

"امال صنورا کیا باہراڑائی ہورتی ہے؟" وقاریکم نے ہو چھا تو عمدہ بیکم اور کنیزوں نے کان بیکم کے جواب ک طرف لگادیئے۔

"جان مادرا آ فاروسبال الی کے بین 'راس نے ب

''کوناڑ رہاہے،فداروں ہے؟'' ''ہم بچھتے ہیں مرزا کریم بخش بچھ گیا ہے''۔ بیکم نے جواب دیا۔

انہوں نے خوش ہو کرمرز اکریم بخش کی کامیانی ک دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔

"امال صنورا گھرہم ادھر کیوں آ مجے؟" وقار بیگم نے معمومیت سے سوال کیا۔

"جان مادرا جب دوست اوردشن فوجيس الرتى إلى الله و محفوظ جكر بعلى غير محفوظ موجاتى مي " ـ بيكم في جواب دما ـ .

"غدارول کے قبضہ کے وقت ہم وہال کیوں رے؟"عمروبیم نے ہو جھا۔

"جب فدارنوج قلعہ پرقابض ہوئی تو تہمارے ہایا کے جال نثار کواہ ہے کہ ہم سلامت ہیں، فدارہم تک پھنے کہ ہم سلامت ہیں، فدارہم تک پھنے ہیں۔ بھی جاتے تو انہیں احساس ہوتا کہ کواہ محفوظ ہیں۔ عماد الملک زندہ ہے۔ اب کوئی کواہ نیس وہ کیہ سکتے ہیں گادالملک زندہ ہے۔ اب کوئی کواہ نیس وہ کیہ سکتے ہیں گزائی میں کس نے کیا کیا، ہم نہیں جانے فارمی فوج کی تبیت فلست خوردہ سیاتی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں"۔ نبیت فلست خوردہ سیاتی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں"۔

کلنار نے ناشنہ چنا تو مغلانی بیلم اٹھ کردسترخوان پرآ بیٹی ،عمرہ بیلم اور وقار بیلم اس کے داکیں ہاکیں بیٹھ

سنیں۔اس نے روق کے تلاے پر شہداگا کر وقار کود نے ہوئے اس کی آ تھوں میں جما لکا۔" عروج میں زوال کے مجمعی نہ بھولیس اور زوال میں عروج سے بھی مایوس نہ ہوں، ہمت اور حوصلہ سب سے بودی طاقت ہیں آئیس ہیشہ جمع کیس '۔

"اس تبدخانہ کے بارے میں تو آپ نے ہمیں سمجی نہ بتایا" مردہ بیکم نے تفکلوکی ہجیدگی کومسوں کیا۔ "ہرگل میں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جس کا کم از کم لوگوں کوملم ہوتا ہے"۔ "دلیکن میرسب سامان یہاں یون لایا؟" وقار بیکم

"الی جگہ بر ضرورت کاسامان تحقوظ رکھا جاتا ہے۔ ماکموں کے حالات ہو چہ کرنہیں بدلا کرتے" راس کے کوشت کا ایک کلڑا دانتوں سے کاننے ہوئے جواب دیا۔ کل بغشہ اور کلنار ذرا ہٹ کر کھڑی تھیں۔" کل بغشہ میاں خوش ہم تک ناشتہ ہتھا دوادر معلوم کرد ہا ہر کیا تجرہے؟"

خوش فہم تک ناشتہ پہنچا دواور معلوم کرد ہاہر کیا تجربہ ؟ "
کل بنفشہ نے رونی کوشت کے گلا ہے اور شہر
رکا ہوں میں رکھے ۔ گلنار نے قالین ہٹایا اور آ ہستہ آ ہستہ
سیر حیاں چرھنے گی ۔ بہ تار کی میں او نچے ذیجے چرھے
سیر حیاں چرھنے کی ۔ بہ تار کی میں او نچے ذیجے چرھے
مشقت کے عادی نہ تھے۔ سالس اکمڑنے گئی تو رک کر
اور دیکھا میاں خوش فہم دیوار سے فیک لگائے گہری نیندسو
اور دیکھا میاں خوش فہم دیوار سے فیک لگائے گہری نیندسو
رہے تھے۔ اس نے رکا بیاں سیر جی پر دکھ دیں اور دیا
ہاؤں میاں خوش فہم کے قریب بھی کر آ ہستہ سے "میال
ہاؤں میاں خوش فہم کے قریب بھی کر آ ہستہ سے "میال

ميال بزيز اكرا ثلاث كون موتم ؟" "حكر أن مجرور الراشاء" كون موتم ؟"

''جوکوئی بھی ہوں ہوشیار خبر دار اور ذ مددار پہریدار بہر حال نہیں ہوں''۔

میاں خوش فہم نے آکھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔"مکل بنفشہ خبر بہت تو ہے تا؟" وہ پریشان ہو

"سب تجرعت ہے"۔
"بال سونے والے کے لئے توسب خریت ہی

" دیکمو، بس سویانیس بس ذرااو کو میا تما" - میال شرمنده موکیا-

" تو بیگم عالیه کواطلاع کردول که حالات ذرا اوتکه به بیل" -" دیموکل بنفشه انیندتو سولی پر مجی آ دمی کا پیچهانیس

ہوا تی کم بخت'۔ ''اجہا تو میں یمی بتا دیتی ہوں''۔ وہ یکھے مڑنے

)-\* نداکے لئے کل بنشہ ایسانہ کرنا" رمیاں نے

الد جوڑ تے ہوئے درخواست کی۔ "تو کیا جموٹ بولوں؟ میاں جی ہم سے ایسا نہ ہو

کا"۔ وہ مشکرار ہی ہوت پروں ہیں میں ہے ہیں مہار کا"۔ وہ مشکرار ہی تھی۔ "مکل بغشہ! ہم نے تہاری خاطر کئی جموث ہوئے ہ

کل بھی ہم نے بیٹیس بتایا کہ طبہاس خال اصل ہیں الہادی فیریت معلوم کرنے آیا تھا، میرمنو پر جال فاری او سب دکھا وا تھا" ۔ میال نے کہا۔

"دیکسومیان! جمیں ایسا غداق پیندئیں۔ بیکم عالیہ کا خوف نہ ہوتو ہم اس کینے کواشنے جوتے لگا کیں کہ سر سلوہ ہو جائے۔ آپ سے تو ہم چکھ کہدئیں سکتے ، آپ ہر برگ ہیں۔ روہ نارامنگی سے بولی۔

"اس کا سرحلوہ ہو جائے یا پنیر ہمیں اس سے کوئی فرض نہیں، ہم تو اس لئے خاموش رہتے ہیں کہ آپ کے اوان کی خیریت جاہتے ہیں"۔ میاں بھی مسکرادیا۔ کل بنف نے رکابیاں اٹھا کراس کے سامنے رکھ

دیں۔ "ناشتہ فرما تیں اور بیکم عالیہ کے لئے ہاہر کے طالات سے متعانی تھیک تھیک مراسل سوری لیں"۔
"آپ اس دیوار ہے کان لگا کیں اور چیونی کے چلنے کی آ واز بھی صاف سنائی دیتی ہے، ندکوئی کھڑ کی ہے نہ سوراخ پیانیں بنانے والوں نے یہ کیا کمال کیا ہے"۔
میاں نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا۔
میاں نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا۔
"میاں نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا۔

" بیلم عالیہ کواڑائی کی خبر مطلوب ہے، چھونٹیوں کے پاؤں میں کس تم کی پازیب ایس سے انہوں نے نہیں پاؤں میں انہوں نے نہیں پوچھا"۔۔ پوچھا"۔۔

''آگر ملہاس خال کے نام کی مشاس سے آپ کے کان ہالکل بندنہیں ہو مسئے تو آپ کولڑ الی کی آ وازیں معمی سنائی دینا میا ہے''۔

کل بغشہ طہماس خال کا موضوع بدلنا جا ہتی تھی۔ "او بتادوں کے لڑائی جاری ہے"۔

" المان بلاخوف تردید بنا دین کان ماف کریں بندوقوں کی آوازیں ماف سنائی دیں گی''۔

"کمدوول غدارول کاستیاناس ہونے والا ہے"۔ "غدارول کا ستیا تو ضرور ناس ہوگا کر بیٹیس کہد سکتا کہ کب ہوگا"۔میال نے منہ جلاتے ہوئے جواب ملکا کہ کب ہوگا"۔میال نے منہ جلاتے ہوئے جواب

" بیاتو احمی خبر ہے، میں بنا دیتی ہوں میاں کہتے میں غداروں کاستیا ضرور ہاس ہوگا"۔

" محرہم نے بیلو تہیں کہا، آج بی ان کا ستیاناس ہوگا۔ کیا معلوم کھواور ہو جائے، ہم غلط بات بھی تہیں کرتے"۔

"جم تو سجدے بیں سرر کو کردعا تیں کررہے ہیں، غدار ملیامیٹ ہو جائیں، بیٹم عالیہ شیش محل بیں واپس جائیں"۔

" تا كدآب مرمري جاليوں كى اوٹ سے لمبهاس خاں كے درشن كرشليں" \_مياں نے بات كافى \_

Scanned E

"میان می جمیس محتیایا تنبی پهندنیس" - دو هسه پیس -

"جم نے کب کہاہے، حضور کو کھٹیا یا تیں پہند ہیں۔ جم الی رہت کی جرات کر سکتے ہیں؟" "اچھا تو جم جا رہے ہیں"۔ کل بغشہ سے میاں

" ہم خود رکا بیال کے کرآئے تو بیلم عالیہ تھا ہوں گئ"۔ میاں خوش ہم نے برتن اس کی طرف بود ھادیے۔
تالین آیک طرف ہٹا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ کئیں۔ گل بغشہ جعک کرآ داب بجالائی اور خبر دی کہ لڑائی ابھی تک جاری ہے اور بندوقوں کی آ دازیں آ دائی آ دازیں آ دی کہ لڑائی ابھی تک جاری ہے اور بندوقوں کی آ دازیں آ دین ہیں۔ مظلائی بیگم نشست گاہ سے آتی اور کر سے بی رہی ہیں اپنی بیٹیوں اور کہنے کی محصوں ہوتا تھا اسے کر سے بی اپنی بیٹیوں اور کنیوں کی موجودگی کا احساس تک نبیوں وہ کمی گہری سوج درگی کا احساس تک نبیوں وہ کمی گہری سوج درگی کا احساس تک نبیوں وہ کمی گہری سوج درگی کا احساس تک نبیوں وہ کمی گہری سوج درگی کا احساس تک نبیوں وہ کمی گہری سوج درگی کا احساس تک نبیوں وہ کمی گہری سوج درگی کی اور و تاریخی ہے دوسری کی طرف ہٹ کرکونے بی کھری ہوگئیں۔ وہ نے تلے قدم اٹھاتی آیک دربیوں کی طرف جل کرکونے بی ماتی اور پھر واپس مڑ کر دوسری کی طرف جل دربیاں تک جاتی اور پھر واپس مڑ کر دوسری کی طرف جل دربیاں۔

"آپ کے خیال ٹی اڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟" چلتے چلتے وہ محمدہ بیٹم کے قریب آ کردک گئی۔ "نفداروں کو ذات اور رسوائی نصیب ہوگی"۔ اس

نے جواب دیا۔

" ہمارے خیال ہیں ابھی ان کی ذلت اور رسوائی کا وفت نہیں آیا مرزا کریم بخش کی فوج تعداد ہیں کم ہے اور اس کے پاس یا غیول جیسے ہتھیار بھی نہیں وہ اپنی جال شاری اور وفاقت واری کے جوش ہیں چرھ آئے ہیں۔ ہمیں ناری اور وفاقت واری کے جوش ہیں چرھ آئے ہیں۔ ہمیں ناور بیک اور سرفراز خال کو ہدایت کرنا جائے تھی کہ وہ انہیں ایس ایسا کرنے کا مشورہ ایسا کرنے کا مشورہ ایسا کرنے کا مشورہ بیت کرنا جائے کی مشورہ بیت کرنا جائے گئی کہ دو

"کیا جاری فوج بہا ہو جائے گ؟" وقار بیگہ افسردہ ہوگئ۔ "بوی فتو حات اکثر جموئی جموٹی بہائیوں کے بعد حاصل ہواکرتی ہیں اس سے فکر مندنہیں ہونا چاہئے۔" حاصل ہواکرتی ہیں اس سے فکر مندنہیں ہونا چاہئے۔"

"بیہ جگہ بھیشہ رہنے کے لئے نہیں بنی"۔ بیکم کی آ داز بہت مرحم تھی۔ "آ داز بہت مرحم تھی۔

"لو گارکہاں جا نیں کے ہم امال صنور؟" وقار بیگم اٹھ کر بیٹھ گئی۔

''قبش کل میں''۔ مغلانی بیم نے اطمینان سے جوارے ما۔

''جم شیش محل میں واپس جارے جیں؟'' دونوں بیٹیوں نے بیک زبان مال سے پوچسالیکن و قاربیکم کے انداز میں خوشی می اور مدہ بیگم کے سوال میں جیرانی۔ ''بال جان مادر! جسیں شیش محل میں والیس جانا ہے'' ۔اس نے اس اطمینان سے جواب دیا۔ جاروں اڑکیوں کی نگاہیں مغلانی بیگم کے جمرے سے جسکتی ہوئی آپس میں کراکئیں۔

سورج ڈیصلے میال خوش قہم نے اطلاع دی کرلڑائی تم ہوئی ہے۔ دن کہ ساتھ میں خشرہ کا میں میں تاریخ

''کون جیتا میاں خوش قہم؟'' وقار بیکم تو جیسے اس خیر کی استفریقی ۔

''ابھی پکونیس معلوم''۔میاں خوش نہم نے سوچ کر جواب دیا اس کا حوصلہ نہ پڑا کہ بتائے از بک خوش سے ناچ رہے ہیں۔

''خوشی کے نقارے جو پکھے بتاتے والے ہیں وہ ہم جانتے ہیں سے مرزا کریم بخش کی غلطی تھی، ابھی لڑائی کا وفت نہیں تھا''۔ مغلانی بیگم نے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

وقاربیگم نے اپناچیرہ دونوں ہاتھوں سے چمپالیا۔ مدہ بیگم نے آگے بوجہ کراسے سینے سے لگایا اور پیار کرنے گئی۔

کل بنفشه اور مکنار کی آئیمیس بھیگ تکئیں، مغلائی یم عاموش بیٹی ان کی طرف دیمیتی رہی۔ "میاں خوش فہم تم وہیں رہو اور کان تھلے رکھو"۔

اے یادآ یا کہ میاں اہمی علم کا منظر کھڑاہے۔
"امال حضور! آپ کہتی تعیم ہمیں واپس شیش کل
بانا ہے" سنمی وقار بیٹم نے سسکیاں لیتے ہوئے یو جہا۔
"جان مادرہم نے جو کہا تھا تعیک کہا تھا"۔ اس نے
آگ یا ھاکر بیٹی کو سینے ہے لگالیا۔

کنیروں نے آتھ میں پونچھ کر ایک بار پھراس کی طرف دیکھا۔ مغلانی بیٹم نے الماری کھول کر ایک بکس کا المحتال النالی، الناری بندگر کے واپس نشست برآ بیٹی۔ اللہ بغشہ ادر گلنار کو تریب بلا کر ایک ایک بڑاؤ الموشی دی۔ "بہتہارا انعام ہے، اس آزمائش بیستم نے حوصلہ بیس الدا"۔

وولوں کنیروں نے جمک کر مشکر میداوا کیا اور چور انظروں سے انگونمیوں کا جائزہ لینے لکیس۔

روس سے سے سامان ہو روسے میں خطل ہو اس میں خطل ہو اس میں خطل ہو جائے ہیں اس دوسرے کرے بیل خطل ہو جائے ہیں۔ اس دوسرے کرے بیل خطل ہو جائے ہیں۔ تم ضروری سامان تیار کروے ہو ہیں بیٹے بیٹے تھم دیا۔

کیزے تبدیل کرلیں''۔اس نے وہیں بیٹے بیٹے تھم دیا۔

کنیزی سامان سیٹے لکیں اور وقار بیٹم اور عمرہ بیٹم بیٹے جائے گئیں۔

بردی سے آخیں اور پردے کے بیٹے جائی گئیں۔

قلعہ سے ہا ہراز بک اور ترک سیانی خوتی سے تاج وہ سے تاج سے تاج سے تاج ہے۔

رے تھے۔ قلعہ کے اندر و بوان عام کے سامنے رقعی و سرود کی محفل بیا تھی جہاں خواجہ مرزا خان بلند مستد پر تشریف فرما تھے۔ ان کے پہلو میں بھکاری خان اور واکیں باکیس امرائے شہر اور فوتی افسر ورجہ بدرجہ بیٹے تھے۔ گانے اور ناچنے والیوں کوانعام دینے کے لئے خواجہ

مرزا خان نے سب انسرول ہیں اشر فیاں تقسیم کی تھیں۔
الزائی میں کامیابی کے بعداس کی حاکمیت متحکم ہوگی تھی،
اس خوشی میں وہ سب کوشر یک کرنا چاہتا تھا۔ سب ایک
دوسرے سے بڑھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور بڑھ
بڑھ کرنا چے والیوں کوانعام دے رہے تھے۔ تربیت یافتہ
رقاصہ نے ایک فاری فزل چھیٹر دی۔ ایک دوشیز وسیدان
جنگ سے تھے یا ہی آنے والے اپنے محبوب کوخرائی تحسین
جنگ رتی ہے اور کہتی ہے۔ "میرے دل کے بعدتم نے
جش کرتی ہے اور کہتی ہے۔ "میرے دل کے بعدتم نے
میں اپنی الشیں اور مال ومتال دے محتے۔ بتاؤیش کیا چش

خواجہ مرزا خان نے بھکاری خان کی طرف ویکھا جس نے نظروں بی اسے سجھا دیا کہ اب وہ حاکم کشور پنجاب ہے اس لئے جذبات وخیالات پر قابور کھنا اس کی مجودی ہے۔ باق انسرول کی مجودی ان دونوں کی مجودی ان دونوں کی موجودی تن رقاصہ کو موجودگی تن اسے محسول کرتے ہوئے اس نے رقاصہ کو انعام دیا اور جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا بھکاری خال امراء اور درباری بھی کھڑے ہو گئے رقاصہ کے تحرکے امراء اور درباری بھی کھڑے ہو گئے رقاصہ کے تحرکے یاؤں رک گئے۔

"رقص جاری رہے گا،سب کھل کر فوقی منائیں،ہم جلد ہی واپس آ رہے ہیں"۔خواجہ مرزا خال نے کہا اور بعکاری خان کے ہمراہ دیوان خاص کی طرف چل دیا۔ مقلائی بیٹم کا انہی تک کوئی سرائے نہیں ملا تھا، یقم خوقی کی محفل ہیں ہمی اس کے اعصاب پرسوار رہا تھا۔"ہم سمجھتے ہیں مغلائی بیٹم لا ہور سے باہر نہیں گئی"۔اس نے چلتے چلتے بعکاری خال کی رائے معلوم کرنے کو کہا۔ چلتے چلتے بعکاری خال کی رائے معلوم کرنے کو کہا۔ جاستے ،اڑائی کی وجہ سے ہم اس طرف دھیان نہ دے جاستے ،اڑائی کی وجہ سے ہم اس طرف دھیان نہ دے

BooksPK

مكے"۔ بعكاري خان نے جواب ديا۔

آخرشب کے پہر بدار اوٹھ رے تھے، رات کئے تك ناج رنك اور كان كى تحفليس اور زوال شب مي پہرہ کی ڈیوٹی ما کم کی تبدیل کے بعد میش کل کے پہر بدار بدل دیئے محے تھے، مرف رک سا پہرہ رہ کیا تھا۔ فواجہ مرزا خان البحى تك مهمان خانه بس متيم تصاور هخاظت ان کے از بک دستہ کے ذریعی - قلعہ سے باہر خواجہ قامنی کی نوج کائیمی تھا۔ حیش کل میں کسی کوشکل ہونے کی فرمت مبیں می مررسم بہرہ چربھی اوا کی جاتی میں۔ دالان کے مشرتی ادروازے کے سامنے او جمعنے پہریدارنے مرکزی الوان من روشی و مکه کرمنه دومری طرف پهیرلیا تموژی در بعداس طرف بھی روشی و کھائی دی، پی خواب ہے یا هيتت استجوندآ بار

ت اسے مجھ شرآیا۔ ''تمہارا کما ندار کہاں ہے؟'' مثمع براور نے قریب آ

"جى حضوراد حرب" \_وووريان فيش كل يين روشي آ دی اور آ واز سے معبرا کیا۔

"اس کو بلا کر جلدی چیش کرو" ۔ مقمع بردار نے محم

پہر بدار نے اسے سامی کوآ واز دی وہ می اوکورما تفاءوہ بھا کتا ہوااس کے یاس کیا اور مجموزتے ہوئے بتایا كدائدر ساليك تمع بردار برآ مدموا ب اور كما تداركوطلب كردباب،الكامامي مى مراكيا-

"جم كتي بن كما غداركو بلاؤ" في بردار جلايا-دونول پیریدار یکھے دیکھے بغیر دوڑ بڑے وہ چلا رے تھے۔" مجموت ..... مجموت"۔ بیرولی دروازے ب معین بریداران کی حالت و کید کر بننے کیے،سیابیوں کے فهقهول اور بموت مجوت كاشورس كركما تدارميمي حاك

"كيا بك رب مو؟" اس في آكليس ملة يوية كرج كريوجما-

"بيكت إلى اندر بحوت جراعال كررب إلى ایک سان نے آسندے کہا۔

"ان کی عمول پر بٹیال ہائدہ کر اور تھینے ہو۔ اندر پہنچا کر وروازہ بند کر دو، مع دیکھیں کے بھوت کی ما نکتے ہیں''۔اس نے یاؤں پر کھڑے ہوتے ہوئے طعب

"حنورا وه آپ کالوچورے ہیں کہتے ہیں آگار جلد بلاكرلاؤ" \_ خوفزده پيريدار نے كهار "مجوت مرا بوجورے بیں؟" اس نے قبنے

لگایا۔" تم نے خواب دیکھا اور نیندیس بی ہماک آئے" تم ہے،خالق کا نات کی ہم جو کہتے ہیں حقیقت ب ووقع ملاكرة ب ود مولات مجرد ب ال " بجوت منس جلا كر مجمعه ذهونذ تے بكر رہے كے ساتھ مل ديا۔ وروازے كے قريب ينے تو سامنے ك مردار کھڑا تھا۔ مردرات میں کماندار کی پیٹائی پر سینے کے قطرے مودار ہونے گئے۔ بہرہ تبدیل کے دنت اس نے محوم پر کرخالی ابوانوں اور دالانوں کا جائز ہ لیا تھا، اب

میں بردارکہاں ہے آ کیا؟ "م نے پہلے بھی بہال ہرادیا ہے؟" مع برداد

نے ہو چھا۔ ''جنیں بیدہاری پہلی رات ہے''۔ کما عدار نے ممبر

کرجواب دیا۔ "کمنہیں کسی نے بتایانہیں فیش محل کے پہرہ کے آداب كياين؟"

"أ واب تو حضور كسى في نبيس بنائے صرف يهر دييخ كوكها تما"روه كمبرا كبابه

" چاؤ جلدی قلعه دار کولا کر حاضر کرو" \_ شع بردار

ادیا-احضور! محصر علم تبیس قلعه دار کهان موتا ہے"۔ وہ المحضور! محصر علم تبیس قلعہ دار کہاں موتا ہے"۔ وہ

''ڈیوڑھی پر جاؤ اینے اعلیٰ افسر کو بناؤ حاکم کشور العاب مغلاني بيكم في قلعدداركوما وقر مايات"-" ما كم كشور و خاب مظلا في بيكم نے ياد فر مايا ہے؟" ال نے اینے ول میں وہرایا اس کے چرویرے بہینہ

الله الله معلال بيكم كمال سي آسكى ويرفع بروار بموت ال المبين؟ اكرمغلائي بيكم كے ياس ايے بعوت يريت إلى تو بمركى كى خريت كيس - ساميول في من كى روشى الله این افسر کے شرابور چیرے کودیکھا تو ان کے ول جی

"م نے ماراحم مجانیں یافیل می زود ہے؟" الم يروار غصه على الم

وو کہاں یادفر مایا ہے، حضور عالیہ حالم بغیاب نے الدواري "كاندار فيدحواى جميات موس يوجما المالم عاليه محور وخاب اين قل على تشريف فرما إلى اور قليد واركوحا مركرت كاظلم ويا ب--

" صنور بن البي جاتا مول" \_ كما ندار جلدي س مر ااور بیرونی وروازے کی طرف ہما سے لگا۔

میرونی دروازہ کے پہریداروں نے اسے کما عدار کو اما محتے دیکھا تو وہ بھی دوڑ بڑے۔ اندرولی دروازہ کے بہریدارسب کو ہما گنا و کھ کران کے چیجے دوڑنے گئے۔ كاندار جلا جلا كرانيس رك جانے كاعلم و عدم اتفا عمروه ا ہورس کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ ڈیوڑس برمعین ا ایول نے ان سب کو چینے جلاتے دوڑتے ویکھا تو تھبرا الرائع كما تداركو جكافي دوائه الرائع والرين واوري و الاے كما عداركى آكو كل كى۔

" كياحمله كردياسي في؟" وه جلايا-· ' تملهٔ بین صنور! و محل میں بھوت متعیں جلا کر قلع وار کو د موغر تے محرر ہے ایں '۔ آنے والوں نے اطلاح

"اجما توتم سب بموتوں کے خوف سے داہونی سے بماك آئے ہو؟"اس نے همرے چلاكر يو جما-"ان کے ساتھ ملکہ بھی ہے حضور! وہ کہتے ہیں ملکہ نے قلعہ دار کوطلب قرمایا ہے '۔ "مطلانی بیلم کے بعد بھوتوں کی ملکہ آسٹی ہے گل

من؟"اس فيتهدلكايا-" حضوروه مظلا لى بيكم خود إلى"-"مظلانی بیکم خود ہیں، بھوتوں کی فوج کے کرمحل پر

بعد كرايا ب اس في مكى كبنا جائع بوناتم؟" وه وج نیں حضور الیک بھوت تھااس کے ہاتھ میں

"اورتم سب ایک بموت سے ڈر مے؟ متنی بهاور ماؤل كادوده يا عم ي - "-

" إبراكي عل آياتها، عالى جاه! اعدراور بحى معيس

ويوزى كا كما غدار سوج من يرد مميا جيش كل من اتن معیں کون ملار ہاہے؟ مغلانی بیٹم کوشمراورنواح شمر میں و حوالم تے مارے بیل تو موخود کول آئے گا؟ اور کیے آئے گی؟ اور کھال سے آگئی؟ ضرور کوئی کر بر ہے مر مجوت فلعدداركوكول بلارب إي

"اور كيا كيتے تھ، بجوت صاحب؟" ال نے

" میں نے الیس بتایا کہ مجھے تیس معلوم قلعہ دار کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ ڈیوڑس کے کما ندارے کہو اے بیکم عالیہ کے حضور میں کرے '۔

"احیماتو البیس بیمی معلوم ہے میں بہاں ہوں؟" ووسوين لكار"تم اين ويولى يرجاؤش وكوكرتا مول"-

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

" مرہم کونیں خواجہ سعید کو بتا ہل کیا کہ تم ڈیونی سے اس طرح ڈرکر ہماگ آئے تھے تو تہاری ہڑواں از داد ہے گا"۔اس نے ہات کا ث دی۔

محل کے پہریدار آہند آہند والی چل دیے، ان کا کماندار اپنی تعبراہت چمپانے کے لئے ان سب کو ڈائٹے لگا۔'' میں تو پیغام پہنچانے کے لئے بھاگ رہاتھا، تم ڈیوٹی سے کیوں بھاگ آئے؟ ہزدل کھیں کے میں تم سب کی چڑیاں اٹاردوں گا''۔

وہ سر جمکائے چلے جارہ تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کوئی یہ بھی نہ کہ سکتا تھا کہ آپ کی تھبراہٹ اور پسیندد کھ کرہم بھی تھبرا مجئے تھے۔

اب کیا کیا جائے؟ کما ندارسوچنے لگداسے معلوم خیس تھا قلعددارکون ہے۔ خواجہ مرزا خان کی اٹی فوج کے افسراعلی نے اپنے آ دمیوں کو قلعہ کے پہرہ کی ڈیوٹی پرانگا دیا تھا۔ اس نے دوسیا بیوں کو ساتھ لیا اور ایمین آ باد کی فوج کی کیمی کی طرف جل دیا تحراے کیا بتائے گا؟ وہ سوچنا جا رہا تھا اگر اس نے ہو چولیا کہ ڈیوڈھی کی ڈیوٹی سوچنا جا رہا تھا اگر اس نے ہو چولیا کہ ڈیوڈھی کی ڈیوٹی سے کیوں آ مھے تو کیا جواب دے گا؟

جب وہ قلعہ کے سامنے کہ کی لمرف جارے تھے تو شائی مسجد سے اذان کی آ واز بلند ہوئی۔ 'اللہ اکبر..... اللہ اکبرا'' وہ چلتے چلے رک محکے ،اذان کمل ہونے تک وہ کمڑے رہے اور دعایا مگ کے چل پڑے۔

کرے دے اور دعا ما مک کے ہاں بڑے۔

"جہاں تک آگئے ہو وہیں کمرے رہو اور اپنی نشائی بناؤ" کی ہے ہمریدار انسی و کی کرچلائے۔
وہ کمرے ہو گئے ، اپنے نام اور نشائی بنائی تو اس نے پہان کرآگے آئے کی اجازت دے دی۔
ن پہان کرآگے آئے کی اجازت دے دی۔
"مغلائی بیٹم کما عدار کو طلب کر دہی ہیں میں آئیس بنائے آبادی مقصد بیان کیا۔
بنائے آبادوں"۔ اس نے آبادی مقصد بیان کیا۔

"مغلالی بیلم کماندار توطلب کردنی بین میں الیس بتانے آیا ہوں" ۔اس نے آمد کا مقصد میان کیا۔ "مغلانی بیلم کہاں ہے آسٹیں، تہارا دماغ تو نہیں چل ممیا؟ "میب کے پہریدار نے طور کیا۔

ِنْ '' ''زیادہ ہاتوں کا دفت نیس مظانی بیکم کہاں سے ں ''کئیں یہ جس کماندار کو بتاؤں گا''۔ وہ اس کے خیمے کم مفرف چل ہڑے۔

پہریدار نے دوسرے پہریدارکو ہتایا دوسرے سے تیسرے کو اس کے کما تدار کو ہتائے تک آ دھے کہ بیلی مشہور ہو گیا تھا کہ مغلائی بیکم میش کل میں موجود ہے اور کما تدار کو طلب فر مایا ہے۔ کما تدار اپنے نیمے کے سامے نماز کی تیاری کرر ما تعا۔ جب ڈیوزش کے پہریدار کی آ اور مغلائی بیٹم کی جلی ہے اسے آ گاہ کیا گیا وہ جلدی ہے اور مغلائی بیٹم کی جارت کا کہ کیا گیا وہ جلدی ہے اور کہاں سے آئی ؟ یہ بچ کے اور سوچنے کا وقت نہیں تعا۔ اس نے سواری تیار کرنے کا وقت نہیں تعا۔ اس نے سواری تیار کرنے کا دوسوچنے کا وقت نہیں تعا۔ اس نے سواری تیار کرنے کا دوسوچنے کا وقت نہیں تعا۔ اس نے سواری تیار کرنے کا دوسوچنے کا وقت نہیں تعا۔ اس نے سواری تیار کرنے کیا۔

خواجہ مرزا خال تمازے فارخ ہوئے تو اس کے حفاظتی وستہ کے کماندارئے اطلاع وی کریمپ کا کماندا حفاظتی وستہ کے کماندار نے اطلاع وی کریمپ کا کماندا آیا ہے اور کہنا ہے کہ مطلائی بیٹم شیش کل بیل قلعہ دار طلب کرری ہیں۔خواجہ مرزا خال کواپنے کا نول پر یقین نمیس آیا۔"مطلائی بیٹم میش کل بیس قلعہ دار کوطلب کررہ ہیں؟"اس نے جمرانی ہے ہو جما۔

" بی حضور آئیس کے کما عدار نے بھی بنایا ہے"۔
"اے ہمارے حضور بیش کرو"۔خواجہ نے حکم دیا۔
کیمپ کما عدار کمرے بی داخل ہوا اور آواب بجالہ لاکر دست بستہ کمٹر اہو گیا۔

"ميهم كياس رب إن "فواجه في المينان

لی کی کہا تدار نے ڈیوڑھی کے کما تدار اور محل کے پہریداروں کے حوالے سے جو پچھ سنا تعالفسیل سے ا دیا۔

''تم وولوں جاؤ اور خود دیکھ کے آ ڈکٹیش کل جی کون ہے اور کیا کہتا ہے''۔اس نے حکم دیا۔ وہ دولوں آ داب بجالا کر کرے سے ہاہر لکل مجھے۔

خواجہ مرزا خان واقعات وممکنات پرخورکرنے لگا۔مغلائی بیم کہاں ہے اور کیے آگئی؟ وہ استے شب وروز کہاں تنی؟اگر وہ قلعہ کے اندر بی تنی تو ناور بیک اور السرنجی ہیں، بھی اس کے ساتھ بی ہوں کے ان کے اور السرنجی ہیں، ہو سکتے ہیں مگر وہ تنے کہاں؟ کیا مرزا کریم بخش نے ان کے تکم پرحملہ کیا تنا؟ وہ اس کی کامیائی کے خواب و کھے دہی تنی؟ اس کی فلست کا بیا جلاتو باہر آگئی؟ محرمغلائی بیگم جا ہتی کیا ہے؟ چلوسب قابو آگئے وہ خوش ہو کیا اور مجدہ میں کر کیا۔

سجدے سے سراٹھا کر کما تداروں کی والی کا انظار کرتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ مغلانی بیکم کی سوجودگی کی سورت پس کیا کرنا جا ہے؟

وولوں کا نداروں نے آکر بتایا کہ مظافی بیکم اس کی بیٹیاں کنیزیں اور خواجہ سرائل ہیں موجود ہیں۔"ہم نے خواجہ سرامیاں خوش ہم سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیم عالیہ کل لوث لینے پر خت ناراض ہیں اور کہتی ہیں کہ فوری طور پر اشیائے ضرورت اور طازم فراہم کے جا تیں "۔

خواجه مرزا خان مسكرا ديا-" ادر كوكي تقم تونييس ديا السرزع"

"میاں خوش نیم کہتے ہیں کہ بیم صانبہ نے تھم دیا

ہے کہ حضوران سے لیس" ۔ انہوں نے جمجکتے ہوئے کہا۔

"فیش کل کے کرد پہرہ بخت کردیا جائے ، ہماری
اجازت کے بغیر کسی کو بیم سے طلاقات اور بات نہ کرنے
دی جائے۔ میاں خوش فہم جو بچھ طلب کریں فراہم کیا
جائے۔ ہم خود بیکم سے ملنا جا ہے ہیں"۔ خواجہ مرزا خال
نے تھم دیا اور سوچنے لگا کہ بیکم کیا کہ بھی ہے اور اسے کیا
جواب دیتا جا ہے۔ دونوں کما نداروں کے جانے کے بعد
اس نے خواجہ سعید کو طلب کیا تاکہ بیکم سے ملاقات سے
بہلے اس سے مشورہ کر سکے۔

كيب سے اطلاع مجد ميں بيكى اور مجد سے سارے لا ہور میں سیل کئی کے سفلانی بیٹم اے خادموں اور بيليول سميت حيش كل من والهن آسكى إدار أنهول نے قلعہ دار کوفوری پیش کرنے کاظم دیا ہے چراس میں بہت سے اضافے ہو مجئے۔ کی نے کہا۔ بیکم عالیہ نے قلعہ دار کوخوب ڈائنا ہے۔ کی نے سا۔خواجہ مرزا خان نے خود ماضر ہوکر معانی مائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ بمكارى خان اوراس كے ساتھيوں كوجيل ميں ڈال دے كا اور پنجاب اورشر کے حالات تھیک ہوتے ہی والیس ایمن آباد چلا جائے گا۔ مغلانی بیلم سے خواجہ مرزا خان کی ملاقات سے پہلے ہی شہر میں مضبور ہو کیا تھا کہ خواجہ مرزا فان تے مغلانی بیم کے علم برائیس خدام اور مفرورت کی ہر چر فراہم کر دی ہے۔الل لا ہور قلعہ پر خواجہ مرزا خان کے تبعند اور مغلائی بیلم کی کشدگی بر انسردہ تھے۔ان کی والیسی کی خرس کرخوش ہو گئے اور آیک دوسرے کومظانی بیلم کی مکومت کی بعالی کی خو خبریاں سانے کھے۔" بابا خان ولى نے صاف صاف كهدديا كدوه احمد شاه ابدالي کے یاس پیغام سی رہے ہیں کہوہ آسی اورمظالی بیلم کی حکومت بحال کرا میں"۔

المربیم نے تو سا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر بیم کی حکومت بحال نہ کی گئی تو وہ خود قدر حار جا کی گئی ہونے والا داماد مغل ہادشاہ کا وزیر اعظم ہے، خواجہ مرز اخال کو کم ہے کہ وہ اپنی ساس اور منگیتر کی بے عزتی کی اسے سخت سزا دے گئی ساس اور منگیتر کی بے عزتی کی اسے سخت سزا دے گئی ساس کی مدد کو آنے والا ہے ''۔'' بھوائی داس ای دوز سے خائب ہے وہ آ دینہ بیک کو لینے تی او گیا ہے آ دینہ بیک فائب ہے وہ آ دینہ بیک کو لینے تی او گیا ہے آ دینہ بیک فیراروں کو سزا و سے کر تماد الملک کو خوش کرتا جا ہتا ہے ''۔ منہ کی شہر کی گلیوں اور ہازاروں میں لوگ کینے گئے۔ شہر کی گلیوں اور ہازاروں میں لوگ کہنے گئے۔ شہر کی گلیوں اور ہازاروں میں لوگ کہنے گئے۔ شہر کی گلیوں اور ہازاروں میں لوگ کہنے گئے۔

**∑** ] بهت هدر آیا، اس کاول جایا کدوه این توج کولا مورکولوث

تعین که کل بنفشد آ داب بجالاً کرمؤدب کمزی موکنی۔ بیکم نے قرآن بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔"میاں خوش قیم مرض كزار بين كه خواجه مرزا خان اذن بارياني وإي

مفلانی بیم نے قرآن سمری جزدان میں بند کر مے کنیزے حوالے کیا اور بردہ ہٹا کرنشست گاہ میں واعل ہوتے ہوئے کھا۔" میاں کوخبر دو کہ خواجہ مرزا خان کو پیش

ووتكييت فيك لكاكر بيندكني ميال خوش فهم يردوافها كرخواجه مرزاك بمراه اعدآ كيا، وه خود دروازے كے یاس کفرار با خواجه مرزا خال نے ذرا آگے بود کریکم کو آ داب وض کیا۔

"تشريف رغيس لواب خواجه مرزا خان!" مغلاني بيكم نے فتركيار

خواجه مرزا خان نے اردگرود یکھاا ورکوکی کشست نہ بالركمزاربا-

"لواب خواجه مرزا خان كو مارے حضور بغته كے روز حاضری دیامی، اتی تاخیر کا کیاسب موا؟ " بیکم نے

خواجه مرزا خال ميدان اورا تظام كا آ دى تحاءات ورباری زندگی اور کفتگوکا تجربیمین تفاروه مغلال بیلم کے مخرعے تیروں کے کرب سے تڑپ اٹھا۔ یہ خاتون تید کی حالت میں بھی ما کم کوایے فاطب کردہی ہے؟ بیامراس کے لئے اور جی تکلیف دو تھا۔

"ورامل بيكم صاحب! حالات نے جھے ايبا كرنے

معنواب خواجه مرزا خان آب نے ازبک مال کا دودھ بیا ہے دودھ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم سب جانے اور محت ہیں۔میرمنو،اس کے والداور دادانے اپنی ماؤل کے دودھ کی مجبور ہوں کی یابندی کی۔ آپ نے اپنی

مال كے دوده كى لائ رك كى "-مقلالى بيكم في اس كى بات کاٹ کر کہا۔ "میری مان اور خاوند کے خاندانوں نے **یا** لیس سال تک بورے ہندوستان بر حکومت ک\_اب مجى جارا بيامعل مندوستان كاوزيرامهم ب\_تم في اس کی مال اور منگیتر کی تو این کی ہے۔ ترک بعثاوت معاف کر سکتے ہیں، تو ہین بھی معاف بیس کیا کرتے''۔ بیکم نے

محشور بنجاب کے حالات تیزی سے روبہ زوال ہیں، ہادشاہ اور وزیراعظم دونوں فکرمند ہیں۔ پنجاب کے مسلمان سلموں کے باتھوں تک ہیں، امرائے دربار اور پنجاب کی درخواست پر ہم نے حالات بہتر بنانے اور عمادالملک کی حکومت معنبوط بنانے کے لئے مجورا ایسا کیا ہے''۔مرزانے وار کا در دسمہ کر دک رک کر جواب دیا۔ "جوكوني معل اورزك مردار كالل بغاوت كرتا ب خود مخاری اور سرکتی کرتا ہے، مغلبہ سلطنت کی مضبولی اور اسلامیان بند کے تحفظ کے لئے بی کرتا ہے۔ بینانے ک مرورت ميل " يلم في كهار

" جمیں افسوں ہے کہ متعلقہ انسروں کی کوتا ہی کے

" اگراز بک ہمارانکل ندلوشنے او پیرانسوس کی ہات اولی - تم نے اور تمہارے ساہوں نے اینے اجداد کی روایت کی پابندی کی ایدخوش کی بات ہے"۔مغلانی بیلم نے ایک اور تیر محور از

سب آپ کے کل کی اشیاء عائب ہوئٹیں۔ہم نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ہر محولت اور ہر چیز قراعم کی جائے اور آپ کے مقام اور آرام کا بوری طرح خیال رکھا جائے"۔خواجہ مرزا خال نے بات چیت میں اپنے کو بے مایہ یا کر

"ہم نے کل اور آپ کی حفاظت کے سخت احكامات ديئے تھے، آپ كل شي موتي تو كى كوالى كتافى كاجرأت نه دولى" \_

"بم نے سومیا آب بر جاری حکومت کی حفاظت کا بوجو کیا کم ہے جو مزید ہوجو ڈال دیں۔اس کتے ہم کل ے دومری جکم حمل ہو گئے۔اب بھی ہم آپ بر حربد بوجوبين بناما بعيب بم اين والدمغفور كي حو يلي من هما ہونا جا ہے ہیں، جمیں یقین ہے کہ مرمنو کے فاندان کے بال خارلواب خواجه مرزا خان كوايك اور جال خاري كا مظاہرہ کرکے خوشی ہوگی"۔

"امارے السرآب كى خدمت كے لئے بهدونت عامرر ہیں گے۔ ہم حضور کی بدخواہش بوری کرنے کی کوشش کریں گئے'۔خواجہ مرزا خان نے کہا۔اس میں طخر کے مزید تیرسنے کی طاقت میں تھی ای کرب میں وہ بھول کیا کہا۔ رحمتی کے لئے اجازت بھی لیما جائے۔ بيكم نشست يرجيني ربى خواجه مرزا خان آ داب عرض کرے کرے سے لکل حمیاں خوش قبم خواجہ مرزا خان کی بے بھی اور ہے سی و مجد کر بہت خوش ہوا۔

خواجهم زاخان شاعدارجلوس منا كركلاء آسك ييم والني بالنس بندوق برواره نيزه بردار اور كموز سوار قطارول یں چل رہے تھے۔قلعہ کے متی دروازہ ہے سواسال بعد حالم بنجاب كاجلوس برآ مدموا تعار خواجه في صابرشاه ك حزارتک جانے کے گئے اس کئے طویل راستہ چنا تھا کہ الل لا بور الى آ عمول سے د كي ليس كدان كا حاكم كون ے اور حکومت کرنے کی بوری صلاحیت رکھتا ہے۔ راہ مِلِّتِ لاہوریے جلوس کو ایک نظر دیمجے اور آ مے جل ریتے۔اس نے محسوں کیا کہ دہ اس کی شان وشوکت کو زیادہ اہمیت سیس وے رہے۔ قلعہ کا نصف چگر کاٹ کر روشنانی درواز و کے سامنے پہنچے تو شاہی مسجد کی طرف سے المازى مغرب كى نماز اداكر كے باہرة رب تھے۔ان ش ے کی نے خوشی کا نعرہ لگا یا نہ آ کے بڑھ کررکا پ تھام کر باركباد دى۔ خواجه مرزا خان كو لا موريوں كے روي م

كرابل لا موركوا يكي طرح سزا دينے كاعلم دے۔ پھر خيال آيا كدوه بيروني فاح مين اندروني حملية ورتعا-اس ك ابيا كرف سے شا جہان آباد اور فقد حار دو جكد كے بادشاہ ناراض ہوں کے۔رعایا کے دل میں نفرت برھ جائے کی سٹان مجرے مقب میں مزارے سامنے افتی کر جلوس رک ممیاء سوار کھوڑوں سے اثر آئے۔ مجاور جیران تحے انہوں نے آج تک استے بوے جلوں کے ساتھ کی کو حاضري دين جهين ديكها تعارسواراي اي كموزول كي لگاش تھا ہے میدان میں دور تک جیل کئے اور خواجہ مرزا خان این معتدسرداروں کے جمرمٹ میں پیدل مزار کے احاط میں داخل ہو گیا۔ ان کے چیے باوردی خدام نذرالوں كے تاشے افعائے ہوئے كال ربے تھے۔ وہ سر جمكائے سيدها جلتا موائي مساہر شاه كى قبر ير حاضر موا۔ فاتحد بروسى اور تبرك باؤل كى طرف بيندكر وطيف بردي لگا۔ عام زائرین حالم اور اس کے جلوس کو دیکھ کر ایک المرف بث من من من من اور دور كمز اليس جرال سه دكيد رے تھے۔ایک بار پھر فاتحہ بڑے کرمرزانے ایک سردارکو اشاره كيا تو وه مجاورول ش إشرفيان بالنفخ لكا فحواجه مرزا خان خودس جمكائے قبر كے يائتى كمزے دے۔ اشرفيال بث چلیں تو وہ نکھے یاؤں بابا خان ول کے جرے کی طرف جل دیئے۔ سردار اور خدام سر جمکائے بیٹھے چلنے لکے۔ مجرے کے دروازے پر معین خادم سے اس نے باباتی ے ماضری کی اجازت کے لئے کہا اور مؤدب کمڑارہا۔ خادم کافی در بعد برآ مرجوا اور بتایا که باباتی فے صرف ایک آ دمی کو ما شری کی آجازت دی ہے، بال کولی اعدر مہیں جا سکتا۔خواجہ مرزا خان نے اینے ساتھیوں کو وہیں کھڑے رہنے کا حکم ریا اور خود خادم کے پیچیے حجرے میں واقل ہو کمیا۔ ہایا خان ول آ جمعیں بند کئے وظیفہ بڑھ رہے تھے۔خواجہ مرزا خان ان کے سامنے مؤدب کمڑا

ر ہا۔ انہوں نے آ تعمیں اور اشا کراس کی طرف ویکھا۔ "فقير صرف وعاكرتا ب كام سب خداكرتا ب، حاضرى اس کے حضور لازم ہے"۔

خواجه مرزا خان نے محک کران کا دایاں ہاتھ دولوں باتعول میں تھام کرچو ہا۔ باباخان ولی نے ان کے کندھے بر میکی دی۔''فقیر کی کٹیا میں حاکموں کے شایان شان مند نہیں، چانی پر بیٹھ سکتے ہوتو بیٹھ جاؤ"۔ انہوں نے سامنے ک د بوار کے ساتھ مجھی چٹائی کی طرف اشارہ کیا۔

خواجه مرزا خان الفے قدموں چلا مواجٹائی تک کیا۔" ونیادی حاکموں کومندیں عطا کرنے والی بیمند سب سے مقدی اور بلندر ہے۔آب کا کرم ہے کدای بر بیفنے کی اجازت دی "۔اس نے بیفتے ہوئے کہا۔

"عم الله كا،عطا الله كى ب،رضا الله كى ب، ويى عطا کرتا ہے، وہی چین لیتا ہے۔اس کے علم کی پابندی كرو،اس كے بندول كى حفاظت كرو دو تہاري حفاظت كرے كا؟" با باخان ولى نے يتم وا آسميس اس كى طرف

"آگرآپ رہنمائی ندفر ماتے ، دعا ندکرتے تو بندہ بحك ميا موتا يرب آب كاكرم بي وفوج في كما " بيهمت كهويد كلمه كفرب- كرم كرف والى خداك ذات ب، تغیر صرف دعا كرسكا ب- ام في جو م كه كيا الله كى رضاكي لئے كيا۔ ہم دعاكرتے رہے، اس ميں الله ک رضاشال می بهم محرفہیں سب وہ ہے جس کے ہاتھ مل نقير كي جان اور آن ب- -

" خاکسارے بہت گناہ ہوا کداس روز آپ ہے اجازت ندلی معاتی کے لئے حاضر ہوا ہوں "۔

"معاف كرنے والا وہ ہے جس كے فرشتے اعمال كاحساب ركمت إيل فقيركوتهار اداؤ كاعلم وياحميا تقاءوه اس كي تعيل كي دعا كرف لكارمسلم رعايا اور حكومت کے لئے یہ تبدیلی بہتر تھی۔اس خاتون نے فساد پھیلایا

رعایا کومفسدوں کے رحم و کرم پر چھوڑ ویا۔ حکومت اور رعایا كاما لك اس كى جكه كى اوركوك آيا"-

''ای خاکسار کی درخواست ہے کہ حضور مسلم حکومت اور رعایا کی خدمت کے کام میں کامیانی کے لئے دعا اورر ہنمائی فرماویں"۔

" رہنما کی وہ کرتا ہے جورا ہیں متعین کرتا ہے۔ فقیر صرف دعا کرسکتا ہے اور مناسب کھڑی ہیں دعا کرے گا۔ آب جائیں اپنا اور فقیر کا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت تہارے یاس امانت ہاے معاملات مملکت کی اصلاح من خرج كرين" - باباخان ولى في كها اورآ عميس بندكر

خواجه مرزا خان چالی سے اٹھا اور دونوں باتھوں ے بابا خان ولی کے یاؤں جموتے ہوئے کہا۔ وہ بہت حقیرساندراندوش کرنے کی اجازت جا ہا ہول '۔

"ونیا اوراس کی دولت الل دنیا کے لئے ہیں، تقیر کی دولت نظر ہے ہم اس دولت میں دنیا کی ملاوٹ میں کیا کرتے''۔ بابا خان ولی نے کہا۔

" فاكساركا بركز مطلب بيتيل درخواست ے ك یہ نذرانہ اینے ہاتھ سے حاجت مندول میں تعلیم فرمادين"۔

"ابناته عجو بكوبال بثال يردكدونهم فالق کی رضا کے یابند ہیں"۔

خواجه مرزا خان المعے اور جمرہ سے ہا ہر لکل مجے۔ خدام سے نذرانے کے تاشے کئے اور چنانی پر رکھ کرایک بار پھر بابا خان ولی کے ہاتھوں کو بوسد دیا اور النے یا وال دروازے کی طرف چل دیے۔

" رک جاؤ اور مرشد کی بتائی ایک حکایت سنو ۔ اس ولی میں جہاں برف ہوئی ہے۔ایک سانب سردی سے مرر ہا تھا۔ ایک درولیش نے دیکھا تو افعا کر چنے کے بیچے ر کالیا کہ جم اور چنے کی گری سے مرنے سے فی جائے۔

جھوڑ ااور زاتی دستہ کے ساتھ عالمکیری دروازے سے قلعہ سانب کو ہوش آیا تو درولیش کوڈس لیا۔ مرشد نے حکایت ين داخل موكيا\_وه بهت خوش تفا- بايا خان ولي كى تائداور بیان کر کے علم دیا۔ سانپ کو بھی جسم کے قریب شدر کھو۔ حمايت كاليبجي مطلب تما كراحد شاه ابدالي مغلاني بيكم كى جم انسان کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہوتا ہے۔ مرشد مدد کوئیں آئے گا۔ معل در بار کے امراء کی تا ئیدو حمایت اور نے رہمی علم دیا تھا۔ بلی کو بھی اتنا تک نہ کرو کہ وہ شیرٹی بادشاہ سے سند حکومت حاصل کرنے کے لئے بھکاری خال نے رجبور ہو جائے مسجوسکوتو فائدہ ہوگا۔ تقیرنے جو کہنا نے پنجاب کے امراء اور جا گیرداروں کولا ہور می طلب کیا تما كبددياءاب جاؤانا كام كرو "- بابا خان ولى في اس كى تھا تا کہ ان سب کی طرف سے بادشاہ کوعرضداشت بیجی طرف و پلیتے ہوئے کہا۔ جائے۔دونوں باوشاہوں سے معاملات سلجہ جانے کے بعد "حنور کا کرم کدر ہنمائی فر مائی، بندہ فلرکزار ہے مفلانی بیکم کی حیثیت واقعی بلی سے زیادہ میں ہوگی مجر اور بوری طرح مل کرے گا"۔

اے تک کر کے شیرنی نے بر کوں مجبور کیا جائے۔اس '' جائیں اور جومناسب مجمیں کریں ، فقیرنے اپنا نے این آپ کو جمایا۔

> خواجه مرزاخان ای طرح چالا موا حجرے سے باہر عَلَ عَمال وروازے بر کھڑے سرداروں اور خدام کوساتھ کے کرایک بار پھر سید صابر شاہ کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ برى اور حرار ك احاطرت با برهل آئے۔

رات كا اندهيرا كافي مجرا موجكا تعام جلوس بإدشائل مجد کے باس سے کزراتو خواجہ مرزا خان کووہ رات یا دآئی جب بایا خان ولی نے اسے محور پنجاب کی حاکمیت کی فر خبری دی سمی اور به مکاری خان کی بیجائے مغلانی بیکم کا ساتھ دینے کی ہدایت کی میں۔وہ بابا خان دلی کی ہدایت اور مشورہ کے فوائد سکننے لگا۔مشیروں اور جمکاری خان نے منورہ دیا تھا کہ مغلائی بیکم کوئیش کل میں رکھا جائے اور خت مرال کی جائے۔ ای معورہ کی وجہ سے اس نے مغلانی بیلم کواس کی والدہ کی حویلی میں معل کرنے سے الفاق بس كيا تعامر بإباحي كي بدايت كے بعد اس نے بيكم كو اں کی ماں کی حو کی چھےنے کا فیصلہ کرلیا۔"جسم انسان کا ہی ہوتا ہے اور حکومت کا بھی اور سانے کو جھی جسم کے تریب میں رکھنا مائے"۔ بایا خان ولی کے الفاظ اس کے ائن میں کونے رہے تھے۔ مستی دروازے کی طرف جانے كى بجائے وواسين كميكى طرف مرحميا-سردارول كودين

آوینہ بیک والان میں ایے ممل رہا تھا میے بجرے میں بندج یا کمر کی لومزی بے بیٹی سے ادھرادھر كموتى رہتى ہے۔ وہ بار بارائي دارسى ش الكيال جير رہا تھا۔ لا ہور برخواجہ مرزا خان کے تبعنہ کا اے علم ہو چکا تمالیکن بعوانی داس نے جو حالات زبالی بیان کے وہ اس كے لئے يريشان كن تھے۔جس شب خواجه مرزا خال نے قلعه يرقبعنه كيااس ساقلى مح بموانى واس كوث تكعيت جلا كميا تعار تين جارروز بعدوالي آكراس في حالات كا جائز وليا اورنق بدايات لينه بذات خود جالندهر في حميا-آدیند بیک نے این جریل صدیق خال کومشورہ کے کئے بلایا تھا اور مجوانی واس کی رپورٹ کی روشی میں مستعبل کے فاکد برغور کرد ہاتھا۔ فادم نے اطلاع دی کہ مدیق خان ماضر ہیں تو وہ" پیش کریں" کہ کر اپنی نشست بربيغه كمارمغل وتي جرنيلون جيمالياس زيب تن سے صدیق خال کرے میں داخل ہوا اور رواجی اعداز عى ملام كر ي عم كالمتقر كمزاريا-

" بهم بجواني داس كوجلد واليس لا مور بحيجنا ما بي جي سلن اس سيلي آب سيمتور ومروري وسي إلى الي



الوآب جانے إلى كدائين آباد كے ملع دارخواجدمرذا خان نے قلعہ اور حکومت بر قبعنہ کر لیا ہے اور مغلائی بیکم کو عملاً قيد كرركما ب" ال في صديق خال كوما سے ك دبوار کے ساتھ نشست پر بیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے بات كا آغاز كيا-

"جى حضورا معلوم ب" -مديق خان في جواب

" بجوال واس كى اطلاع بك خواجه مرزا خان نے ہا قاعدہ ورہار عام منعقد كركے اسے منجاب كا صوبيدار ہونے کا اعلان کیا ہے۔اس کے سر یہ بیروں سے مرسع تبا تعمی اور جسم برگباس فاخرہ۔ دربار میں موجود سب معل از یک اور ترک فوجی اضرول امرائے وربار نے اے مبار کبادوی اورای اطاعت کا اعلان کیا۔ بعکاری خان کی مددمشوره اورتعاون سے انہول نے حکومت بر قبعنہ کیا ہے۔ اب وہ پنجاب کے امراء اور جا کیرداروں کوجمع کر کے ان کی طرف ہے ہادشاہ کومشتر کہ حرضداشت ججوارے ہیں کہ مغلاقی بیم کے منتشر کردونکم کی بحالی اور سکموں کی سركوني كے لئے خواجہ مرزا خان كو پنجاب كى حكومت كى سند جاری فرمانی جائے"۔ آ دیند بیک نے اپنے جرنکل کو بتایا۔ "عمادالملك كي موجودكي شي بادشاه ايها سيس

كرے كا" \_مدلق خال في رائے دى۔ " مغنل در ہار کے بیشتر امراء بھکاری خان کے حالی اور مغلال بیلم کے خالف ہیں۔ اگر پنجاب کے سب جا گیردار اور امراه مشتر که عرضداشت سمیع میں تو عادالملك كے لئے الى ساس كى حايت عى سب كى خالفت ممکن تبیں ہو کی ۔مغلائی بیکم خاتون ہے اور بیاس كايب عرور باوي -

"جله مغل اور ترک امراء اور جا گیردارخواجه مرزا خال کی تیادت مان لیس بیران کی فطرت سے مطابقت میں رکھتا''۔مدیق خان نے کہا۔

'' بمکاری خان کے بعداشور علی خان نے جسی خواجہ مرزا خان کی اطاعت اور حمایت کا اعلان کردیا ہے جو عمل اورترک سروارخواجه مرزاخان سے منعب ومرتبہ ش متاز تعربي بمالا بحش فان، فرمان بيك فان، ابراميم في خان اور اسامیل خال انہوں نے بھی وفاداری کا اعلان کر كے ملحقيل وصول كرلي بين اور في تقررنا م حاصل كے ہیں۔ خواجہ مرزا خان محل سرداروں میں''خان'' کے خطاب بانٹ رہے ہیں۔اس کا مطلب ہے ترک اجارہ داری کے سٹلہ پرووسب ایک ہیں"۔

-2014

"آپ بجا فرماتے ہیں مکر زیادہ دیر تک وہ خواجہ مرزاکے وفادار نہیں روسکتے میدان کے خون میں کہیں''۔ " بيدورست ب مرفى الحال وه متحد إن اور اك اتحاد سے خواجہ مرزا خان کے لئے حصول سند آسان ہو جائے کی جو ہمارے نقطہ نظر سے اچھا کہیں ہوگا۔ وہ ہوشیارٹو جوان ہے، اس کے ہمالی اور قبیلہ کے براروں سواراس کے ساتھ ہیں۔اگر چھودفت ل کیا تو وہ اس قائم كرفي بين كامياب ووجائ كا"-

"احمد شاه درانی اس تبدیل برخاموش رے کا؟" "اطلاع بيب كران كي فما تنده بايا خان ولى في خواج مرزاخان كوهمل تائد وحمايت كاليقين دلايا بياوريتايا ب كدابدالي كي ولي خواجش بككوني ايما صوبيدار موجو مسلمالوں کو تحفظ اور امن دے سکے اور حکومت جلا سکے۔ بإبا خان ولى مغلاني بيلم سے خوش بيس اور خواجه مرزا خان كى مل کرجایت کردے ہیں اس سے بیامی جمعنا جائے کہ بابا خان ولی احمد شاہ ابدالی سے خواجہ مرزا خان کے لئے سند حكومت شامجي حامل كرسلين توجعي ألبين مغلاني بيكم كي حمایت میں کوئی اقدام کرنے سے بازر کھیلیں گئے"۔ "اكر صورت حال اليك بي تو جر جارك لئے

والتي قابل فورب مديق خال في سرصليم كرديا-"ہم جاہے ایں کہ مرزا کریم بخش کے منتشر

ایوں کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں ای فوج میں مجرلی كرليا جائے۔ جومقا مي فوجي مغلوں اور تركوں كے خلاف لاتا ہے وہ ول سے الیس پندلیس کرتا۔ ہمیں ایسے ا بنیوں کی ضرورت ہے، تم ان کو مجرفی کرو اور ان کی حوصلها فزانی کرو"۔

الب عظم ك آج على تليل شروع مو جائ

"مكم جمعه دارول سے رابله كرواوران كى مدوكرو تا كردوزيادوت زيادوفتنه كيميلا مين -"بهت بمترحضورا"

" جم بموانی واس کوکل سے والی بھیجنا ماہے ہیں، راستہ کے جتھے داروں کے نام مراسلے تیار کروا دیں کہوہ المارية آدى بي اوران كي ساتھ جانے كے لئے وست

یں"۔ "آپ کے ارشاد کی قبیل ہوگی"۔

"اب آپ جا سكتے جيں، ہفتہ تك ہم ان اموري ال كارك في جانا جايل كا-

صدیق خان آ داب بجالایا اور تمرے سے ہاہرتکل كيا-آ ويند بيك في دربان كوطلب كيا اور بعوالي واس كو بی کرنے کا علم دیا۔ چھونے قد کا بھوانی داس فرقی سلام ك لئے جما او لميا دربان فورے ديكھنے لكا۔ ملام سے فارخ اوکروہ ہاتھ یا ندھ کرآ دینہ بیک کے سامنے کھڑارہا۔ "تم كل مح يهال سے روانہ مو جاؤ كے ، صديق مان تمام انظامات كروے كاروس بزار اشرال مم ف تہارے نام دینے کاعلم دے دیا ہے۔ لا ہور کے دربار اور مغلال بیلم کے بارے میں جملہ معلومات جمیں ا العدى سے ملى جاميس - جميس اميد ہے كرتم ماسى كى لمرح آئنده بھی روپیہ وقت اور توانا ئیاں بہتر طور بر استعال کرو کے۔ ہم می جمی جانے این کہ محل اور ترک بردار زیادہ دیر تک متحد شدریں اس کے لئے مزیدرام

فراہم کی جاستی ہے۔مفلالی بیلم کے ان عزیز وا قارب ے رابطہ قائم رقیس جواب بھی اس سے ہدردی رکھتے ہیں۔ان سے اس کے ارادوں کاعلم ہوتار ہے گا"۔ آ دینہ بيم في دار حى من الكيال يميرت موسة كها-بحوالی داس دایان ماتھ سینے پر رکھ کر رکوع ک حالت بن جلاكيار

"مم خواجه عبدالله خان كو جائة موان سيتمهارا كول رابله ٢٠٠٠ أويد بيك في الإهما-"اس سے زیادہ تیں جانا کہ وہ مغلائی بیلم کے

مامول ہیں"۔ مجوانی داس نے بتایا۔ "وہ بہت ہوشیارا در مجھدار آ دبی ہال سے تعلق قائم کریں اور اس کی سر کرمیوں پر نظر رقیس۔ وہ ہرکڑ پہند مہیں کرے گا کہ پنجاب کی حکومت ان کے خاندان سے باہر جائے اس فاندان نے تمیں پیٹیس سال پنجاب بر حکومت کی ہے وہ ضرور کوئی کوشش کرے گا ایسا ہوتو فورا ہمیں اطلاع دیں"۔

بموانى داس ايك بار بحردايان باته سين يرركه ركوع من جلاكيا-

" کیا یہ درست ہے کہ بابا خان ولی کے ہندو جو کیوں سے بھی تعلقات ہیں؟" آویند بیک نے ہو جھا۔ " تي حضور! بالكل درست بي" -

"كياتم كسي د نيادار جوكي كوتلاش كريكت مو؟" "موري كوشش كرون كاحضورا"

"ان كے كى قائل احماد جوكى كا احماد بہت كام آ سكا ب- بم مات ين ان ك ك في نذران بيجين ال ے پہلے ہم جانتا جا ہیں کے کروہ قبول فر مالیں گئا'۔ "بنده آب كا طرف س أيك بار نذرانه في كر مكاب جوانبول نے تبول فرمالیا تما"۔

مهم بين كرخوش بين بهم ايك بزارا شرق كااضاف کروارے ہیں، بیر الرق طرف سے بیش کروی اور وعا

ہوا کمرے سے باہرفکل کیا۔

کی ہماری درخواست ان تک پہنچادیں'۔

بھوانی داس نے ایک بار پھر ممل رکوع وہرا دیا۔

من روانہ ہوجا کیں''۔ آ ویند بیک نے نشست سے اٹھتے

"ابتم جائحة موايخ معاملات نينالين اوركل

بیوانی داس نے فرشی سلام کیا اور النے یاؤں چاتا

بایا خان ولی سے ملا قات کے دوسرے بی روز خواجہ

مرزاخان نے مغلانی بیکم کواس کی والدہ وردانہ بیکم کی حویلی

یں منظل کر دیا۔ زوال پذیر دور میں بیکم بورہ آباد ہوا تو

نواب عبدالعمد خال كيسل كے امرائے لا ہورنے وہال

ياغ لكوائ ، محل بنوائ لو بيكم يوره ابم آيادي بن كي-

قلعه نماحويليال تتمير كروا كرساري آبادي كوحسار بندكر ديا

تھا۔ اس کئے بیکم پورہ بہت محفوظ آبادی مجھی جاتی تھی۔

مغلانی بیکم کو د ہال منتقل کر کے خواجہ مرزا خان نے اس کی

محرانی کے لئے نوج متعین کر دی اور حویلی کے کرد

میر بداری کے لئے خواد سعید کے لفکر کے خصوصی دیتے

متعین کردیے۔مغلانی بیکم کے کھریلو ملاز مین کے علاوہ

کی کوعو لی کے اندرآنے مانے کی اجازت نہیں تھی۔

مغلانی بیکم کی سلطنت کی حدود خو ملی کی د بواروں تک محدود

ہوگئیں۔ان کی رعایا میں گھریلو ملازم بی رہ مجھے تھے۔اکثر

ملاز من بابند ہوں کے خوف اور چھ خواجہ مرزا خال کی

خوشنودی کی خاطر بیم کاساتھ چھوڑ کئے تھے۔طہاس خال

خواجہ قاضی کی فوج کے ساتھ سکھوں کے خلاف لڑنے جلا

ممیا تھا۔اب پنجاب کا حاکم خواجہ مرزا خان تھا اوراس کے

خواب ما کم کی خوشنور کی سے بورے ہو سکتے تھے۔مغلانی

بیمے نے اس قید میں بھی حاکماندانداز برقرار رکھے۔اس

کے ملازموں کی تعداد سینکڑوں تک پینی ہوئی تھی۔ پنجاب

کے امراء اور جا کیرواروں کی عرضد اشت اور مغل ور بار کے

نام بنجاب کی سند حکومت جاری کر دی اور عماد الملک این ساس کی چھددنہ کرسکا۔مغلانی بیٹم نے فقدھارے جو تعلق قائم كرركها نفامغل بإدشاه كواس كا رنج نفا اس كي خواہش اور کوشش تھی کہ پنجاب برایک بار پھرشا بجہان آباد کی حاکمیت قائم ہو جائے۔خواجہ مرزا خال کے لئے سند ے یہ خواہش بوری ہو گئ اور پنجاب ایک بار پھر معل

سند حکومت حاصل کرنے کے بعد خواجہ سرزا خان نے سکسوں کے خلاف مہم شروع کی اور بردی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس نے ٹابت کر دیا کہ خواجہ برادران سکھوں کی شورش دیائے اور پنجاب میں اس بھال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بایا خان ول نے اسے یقین د بانی کرائی تھی کہ اگروہ مسلم رعایا اور پنجاب کے تخفیا علی كامياب ہو محك تو ابدالى وخاب ك معاملات شن كولى مداخلت میں کرے گا۔اس کے باوجودات ملائی جگم کی طرف ہے ہمہ وفت خدشہ لگا رہتا تھا دوا اں کی جراکت اور ملاحیتوں ہے آگاہ تھا اور کوئی خطرہ مول کینے کے لئے تنارنبيس نقار اے معلوم تھا كەمغلانى بيكم خاموش نيل بہنے کی محرکرے کی کیا، اے اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وروان بیکم کی حو ملی میں قید کرنے کے بعد خواجہ نے مغلانی بیکم کے ذاتی ملاز مین کوخر بدنے کی کوشش کی تا کدان کے ور مع حو مل کے حالات معلوم ہوتے رہیں مرکونی كامياني شرمونى \_ بعكارى خان في مشوره ديا كرطبهاس خان کواک کام پرنگایا جائے۔

خواجه مرزا خان نے طہماس خان کوخواجه قاضی کی

(جارى ي)

امراه کی کوششوں ہے مغل بادشاہ نے خواجہ مرزا خان کے سلطنت کے ماتحت آسکیا۔

نوج سے واپس بلالیا۔اس کی صلاحیتوں کی تعریف کی اور ترتی کے خواب دکھا کر مغلانی بیٹم کی جاسوی کا فریق

اس نے بھنکارتی ہوئی آ واز میں کہا۔" میں تا کن ہوں تا کن زہر ملی تا كن سادهو، يجارى، جوكى سب جھے نے كرد ہے ہيں"۔اس كى آ تھوں کی سرخی اور گہری ہوگئی مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا

🕹 🕏 ----- 3314-4652230, 0303-9801291 ----- محمد الفتل رحماني



FOR PAKISTAN

رور بھی ہے جمران ہوکر ہو جہا۔ ارجو "ہاں، رکتے! میں تہارے ساتھ جانے کے لئے آئی ہوں"۔

" ليكن ميرا لو كو كي العكانة ميل" -

" بچے اس کی کوئی ضرورت نہیں بس بچے مرف تہاری ضرورت ہے"۔

" و کورجوا می تمهیں ایک مشورہ ویتا ہوں"۔ میں نے اے سمجھاتے ہوئے کہا۔" تم ابھی بہاں سے والی چلی جاؤ، میں تو ابھی اپنی حفاظت بھی نہیں کرسکیا جمہیں کیا رکھوں گا، ویسے تمہیں بیرخیال کیسے آیا؟"

"رکھے! میچ بات کروں؟" اس نے کہا۔" و کھے رکھے میں ایک غریب باپ کی میں ہوں جو تیرے پھو بھا ماہے پہلوان کا ملازم ہے"۔

'' بیتو بھے پہتے ''۔
'' بیس ڈیرے پر آکٹر آئی جائی رہتی تھی''۔ رجونے
کہا۔'' جھے تیری جوائی بھس اور بے پناہ طاقت نے تیرا
دیوانہ بنادیا تھالیکن میں جھتی تھی کہ تیرا اور میرا کوئی جوڑ
نہیں ہے۔ تو چو ہدر ایوں کا بیٹا اور میں تغیری بشیرے کئ
کمین کی بیٹی۔ میں ہمیشہ موقعے کی تاک میں دہتی تھی
لیکن آئی حقیت و کھ کرتم ہے ہات کرنے کی جرائت بیس
پڑتی تھی لیکن آئے جب میں نے تیرے ساتھ پیش آئے
والے حالات و کیمے تو تھی کہ اب تو میرے جیسا ہو گیا
دالے حالات و کیمے تو تھی کہ اب تو میرے جیسا ہو گیا
دکھیاں داساتھ دیئے تے مزہ فیرآ دُندااے''۔

"مرا میں تم جیبا کیے ہو گیا؟" میں نے کہا۔"مرا باپ میں نے کہا۔"مرا باپ میں ہوتی ہور کئے جمعے تو اب زمین باپ میں قبول کرنے کو تارمیں ہے لیکن تمہارا تو سب کھو ہے"۔

ایکن تمہارا تو سب کھو ہے"۔

" تنین رکتے! اب میرا بھی کوئی نبیں ہے"۔ رجو نے جذباتی کیچ جس کہا۔" میں مرف تیرے لئے سب کو

چیوڑ کر آئم می ہوں اب مجھے بھی کوئی تبول نہیں کرے کیونکہ نوجوان بنی جب ایک دفعہ کھرے کئل آئے تو کا اسے کوئی بھی مجلے لگانے کو تیار نہیں ہوتا ، سوائے موت کے ''۔

"اور اگر میں تنہیں ساتھ لے جانے سے اٹکار کر دوں تو؟" میں نے اسے آزمانے کے لئے یو چھا۔

"تواس کا بالکل آسان حل ہے"۔ یہ کہ کر اگر نے ایک امیا جاتو کھری ہے باہر نکالا اور کہنے گی۔"اس پیٹ میں کمونیا کوئی مشکل نہیں .....تو اٹکار کر کے دکم ابھی تیرے سامنے رجو تڑتی ہوئی جان دے دے گی اور کفتے! یہ بھی یادر کا کہ میں کمان ہے چمٹا ہوا تیر ہوں بھینس کے تعنوں ہے لکا ہوا دودھ، اب میری والیسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب جمعے صرف تو بناہ وے سکا

نذیرا حقیقت بیرسی کر دجوکا ایک ایک انفاحیانی میں تفاور بیرتو میں جانا تھا کہ گھرے بھا گیا ہوئی الرکی کی کوئی جائے ہائی ہوئی الرکی کی کوئی جائے ہائی ہوئی اور بھا تیوں کی غیرت کی جینٹ چڑھ جاتی ہے۔ رجونے بھے ایک اور آز ماکن میں ڈال لیا تھا۔ رات کا اند میرا گہرا ہو گیا لیکن ہم جلتے میں ڈال لیا تھا۔ رات کا اند میرا گہرا ہو گیا لیکن ہم جلتے میں گوشش کے ہاوجود کوئی فیصلہ نہیں کر یا ماتھ۔

" " رکتے! مجھے پیدے تونے مبع سے مجھ کھایا نہیں ہے"۔ رجونے چلتے چلتے کہا۔

''لے، اس تخری میں جاول اور اُنسی کی بنی ہوا پنیاں ہیں ان میں سے ایک دو کھا لے اور دو جوڑ میرے کپڑے ہیں اور ہیں روپ بھی''۔ میرے کپڑے ہیں اور ہیں روپ بھی''۔

رچو کے یاد دلانے سے میری بھوک چک آم درنہ تو جھے بھوک، بیاس کا احساس تک نبیس رہا تھا، پھ نے ایک ٹی کھا کی لیکن وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ مج نبیس تھی۔ بھر دوسری بھر تبییری حق کہ میں ساری پنیا ا

اما کیا۔ رجو کودڑی بیل لئل تھی، آھتی جواتی، کھلٹا رتک، آئین خواتی، کھلٹا رتک، آئین خواتی، کھلٹا رتک، آئین نقشہ بھی دل کو بھا تا تعالیکن غربت نے اس کی جواتی کو کہنا دیا تعالی جیب پہیٹ بیس فقدا گئی تو میری شیطانی موج آ ہستہ آ ہستہ بھی پر فالب آ نے گل۔ جھے ایسا محسوں اوا جیسے رجو تیتے ہوئے محراش ایک سامید دارور شت ہویا ہو کے جیس سیمین خواب۔

" نمیک ہے رجوا آگرتم مرف میرے گئے کھر یاد،
اں باپ سب جھوڑ آئی ہوتو جہاں تک جھے ہے مکن ہوا
ان تیرا خیال رکھوں گا"۔ جس نے اس تیل دینے کے
ایک کہا۔" لیکن جس میں مہر باغ نہیں دکھاؤں گا کیونکہ
ان کی ذمہ دارتم خود ہوگ۔ ہاں جہاں تک جھے ہے مکن
اواجی تیرے ساتھ ہوں"۔
اواجی تیرے ساتھ ہوں"۔

" فیک ہے رکھے! تیرے ساتھ ہوتے ہوئے میں ہر پر بیٹانی پر قابو پالوں گئ"ر رجونے خوش ہو کر کھا۔ اگر تیرے لئے میری جان بھی جلی گئی تو میں جان دے دوں گئا۔

ہی تیز ہوگئی۔ پہلے رجو کی وجہ سے جس آ ہستہ کا رہا تھا کیونکہ وہ چلنے جس میراساتھ نہیں دے رہی تی ۔ چلتے چلتے مجھے اس وقت رکنا پڑا جب رائے جس ایک بڑی نہر آ مئی، میں نے رجو کو کندھے سے اتارا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ بل کا کوئی پیدنیس تھا کہ وہ کس طرف ہےاور تنی دورہے '۔

"و کور کھے اب ٹو آ رام کرلے"۔ رجونے مجھے مشورہ دیا۔" ہم گاؤں سے کافی دور آ مجھے ہیں، اب اگر کسی نے ہمارا چھا بھی کیا تو ہم تک نہیں کافی سکتا"۔

" فیک ہے رجو اوھر آجا"۔ یس نے اے ہازو
ہے گڑتے ہوئے کہا اور ہٹری سے ذرا ہٹ کر ایک
ہموار کھیت میں جس بر کسی نے سہا کہ چلایا ہوا تھا، آ
گئے۔ رجو نے اپنی چا در سرے اتاری اور زمین پر بچھا
وی ہم لیٹ محنے۔ میں نے رجو سے کہا تم بے لکر ہو کرسو
جا۔ میرا سونا خطرے سے خالی نہیں تھا کو نکہ میں ہیشہ
مہری نمیز سوتا تھا اور بیدو سرا موقعہ تھا کہ میں دات کا بقیہ
صدر کناہ کی واد ہوں جس بحک کا پھرا۔

"رجواتم کہاں جاری ہو؟" کیدم اس عورت نے آ واز لگائی۔"اور پیتمہارے ساتھ کون ہے؟" شیل چوکنا ہوگیا۔

"رکھے! بیمبری چی ہے اوراس کے ساتھ میرا چا مجی ہے اور دوسرا آ دی ہے نہیں کون ہے"۔ رجو نے

ا جا تک محوزی نے ناخن لیا اور بھائتی ہوئی ز

زور سے محوزی کی و کھیوں میں ماریں محوزی ہوا

یر کریزی۔ جب محوزی ناخن لنتی ہے تو آ کے کی طر

أے معمولی چونیس آئیں لیکن جب میں گرا تو محور

قلابازی کھاتی ہوئی میرے او بر کری جس کی وجہ

میری بنذی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں بازی بار چکا تھا۔

ے کہا۔''میرامشورہ ہے کہ تو اب بھی واپس چلی جا۔

ابتمہاری حقاظت کرنے کے قابل تبیں رہا"۔

جا" ۔ میں نے دروش ڈولی آ وازش کہا۔

"رجو! اب میں بیکار ہو گیا ہوں"۔ میں نے

رجو کی آ عمول بی آ نسوآ کے، وہ زار و قطار

"رجو! ميري بات سمجه جا اور جلدي كر، واليس بي

ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے سے کہ باتھ

محر سوار تیزی سے جاری طرف برجتے جلے آ رہے

اور پھرد ملعتے ہی و ملعتے انہوں نے ہمیں کھیرے میں

لیا۔ان کے ماس برجمیاں اور کلہا زیال محس، میں

الهيس بيجيان ليا۔ ان ميں ايک رجو کا والد بشيرا تھا

دوم سے گاؤں کے لوگ تھے۔ بشیرا کموڑی سے اترا

اس سے ویشتر کہ دوس سے لوگ اسے مکڑتے یا سمجما

اس نے برچی کا لمبا کیل رجو کے پیٹ میں اتار دیا۔

نے ایک ولدوز کی ماری اور مجرز من بر کر کر روے کی ا

ذرا در بعد خندی ہوئی۔ دوسرے لوگ خاموش کمٹر

"و يلمو بمائوا كسى يركونى آئ كالبيس آئ

میری لڑک می میں نے جو مناسب سمجما اس کے سا

وحشت ز د ونظروں ہے اس منظر کود کچورے تھے۔

رتی می مرکمنے کی۔ " انہیں رکتے! یس والیل میں جاقا

کی ، تیرے ساتھ ہی مرول کی اور تیرے ساتھ ہی جو

ہاتیں کرنے گی۔

آ ستدلین جلدی سے کہا۔

"رجواتم معبراؤمت بيهارا كحوبمي نبيل بكاز عين کے رواں طرف کو بھاک"۔

میں نے اے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کھا۔رجو بھاگ لگل۔

" بية تيرك بماني كي عزت خاك بين ملاكراس الرئے کے ساتھ أوهل من ہے"۔ رجو کی چی نے لاکار کر اہینے خاوندے کہا۔''بھاگ اور پکڑ لے اس بے غیرت کو اورای کی بوٹیاں کردے"۔ وہ کھوڑی سے از کرشور محا

اس سے پشتر کداس کا چیااس کے بیچے ہما گنا میں نے اس کے قریب ہو کر ایک زوردار ڈنڈ لگایا وہ اللابازيال كماتا موايل سال حك كرقريبي كميت من جا كرار دوسراآ وي ميرى طرف برها من في أعلى بايرل ( محتى كا داؤ) مارى وه كيندكي طرح أحيملتا اوردور جاكرا\_ م محمد در بعد وه دونول سنجلنے اور پھر ميري طرف برج لکے۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے ایک ہاتھ میں ان میں سے ایک کی کردن مکڑی اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے کی اور چرزورے دولوں کے سرآ کی میں اگرا دیے۔ وہ دونوں زمن بركرے اور بے سدھ ہو گئے۔ عورت گالیاں پرگالیاں کے جارتی می اورساتھ ساتھ مدد کے لئے بار می رس می میں نے اس کے قریب او کر ایک زنائے دار معیراس کے منہ پر مارا، وہ لنو کی طرح محوی اور پھر یث سے زشن بر کر کئی۔ بس نے جلدی ے اس کا زبور اتارا ، دونوں آ دمیوں کی جیبوں سے ردیوں کی محملیاں تکالیں، جست نگا کر کھوڑی برسوار ہوا اور کموڑی کوایر لگا دی۔ رجو کائی دور لکل کی می ، ش نے جلدی ہی اے جالیا۔ کھوڑی اس کے قریب کر کے ذراسا جھکا اوراس کو کلاوے میں لے کراینے آھے بٹھا لیا۔ میں

اجِما کمرسوار تھا، کموڑی کی باک اٹھائی، دونوں ایڑیاں

ایا"۔ بشرے نے کہااور پر میر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے اكا\_ المح المجمع بدو بكداس بل تيراكوني تصورتين، ہے بھی میں ماہے پہلوان کا مقابلہ تبیں کرسکتا۔ و ایسا کر ز بر ادررو بے جوٹو نے بحرے بھالی اور بھاوی سے لئے کرتی ہے۔رجوچونکہ آئے جیٹی ہوئی تھی وہ دور جا کری ان دوه واليس كروساور كمورى يمي"-

ين أكر فميك موتا توحق الوسع ان كاسقابله كرتاليكن ال وقت میں معذور تھا، میں نے زبور اور رویے اے والل كروية اورانبول نے رجوكى لاش كو كھوڑى يدلاوا اور والی چل دیے۔ بعد میں مجھے بند چلا کہ بشیرے نے رو کی لاش نہر میں بہا دی می اور خود کو بولیس کے حوالے

قارتین کرام! حقیقت بیے بے کدنذریے بیرواقعہ ین کر بیں بریٹان ہو گیا تھا۔ بیس نے تذہر کوروک کر ے دکھے کہا نذر ایا کول ہوتا ہے، یہ کوئی ایک والله عی جیس بے شار ایسے واقعات آئے دان ہوتے ہے ہیں۔ بیرے دماغ میں باربار بیسوی آئی کہ آخر یا کول ہوتا ہے؟ قصور کس کا ہوتا ہے؟ سرجوقصور وارسی بشرایا رکتا؟ آب بی سوجیل اور سی نتید بر و تنج کی کوشش کریں۔میرے خیال کے مطابق تصوروار رجو محی کیونکہ اس وقت کے قانون نے مجھ بی عرصے کے بعد بٹیرے کوئری کر دیا تھالیکن دوسری طرف بشیراا ہے جگر ئے الزے کوئل کر کے جلد علی موت کے مند میں جلا حمیا اللا ووآخرى وم تك رجوك في آنسو بها تار باساس كى وی کے بقول اکثر دفعہ رات کوسوتے ہیں جی مار کر اٹھ مانا تعاا ور پراس کے منہ سے یک الفاظ لکتے۔ اِنے میری رجو۔ رجونے وقتی جذبات کی زوش بہہ کر بشیرے ك الرات خاك يس ملادى دربشيرا باتى ما نده زندكى كاول ك اوكون اوراعي براوري كے سامنے آ تكوندا تھا سكاليكن ال کے ساتھ ساتھ رجو کی موت کا دکھ اے دیمک کی طرح حاث کیا۔ کو یا وہ دو ہری اذبت میں جنلا ہو کیا تھا

جبكه رجوسرف ايك اذيت مين جتلا مولي-میرے نزدیک مورت کے ساتھ یکی ایک مئلہ

ہے کہ اس کے ساتھ کئی لوگول کی عزت و ناموس وابستہ ہوتی ہاکروہ بنی ہو ہاپ کاعزت وناموں اس کے ساتھ پیوست ہے۔ اگر بہن ہوتو بعائی کی اور اگر بیوی ہے تو خاوند کی ، مال ہے تو خاوند ، بھائی اور بیٹے کی وہ ایک تنك كى ما تد ب- ووصرف اى مورت مي الرسلتي ب كداس كى دورس كے باتھ ميں موسكى مولى چنگ أوث لی جالی ہے یا محار دی جال ہے۔ یہ بات اکر مورت کی سمجھ میں آ جائے تو عورت معاشرے میں اینے اصل روب میں آ جائے کی ورنہ کی ہوئی پھلوں کا حشر ہم روزاندد ملعتے ہیں۔علامدا قبالؓ نے کیا خوب کہا ہے۔ اک زندہ حقیقت مرے سے میں ہمستور كيا مجے كا وہ جس كى ركوں ميں بلامرد نه يده، ند تعليم، نن جو كه يرالي نسوانیت زن کا تکہبان ہے فقل مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بهت جلد موا زرد عورت بے شک بردہ دار بھی ہواور تعلیم یافتہ بھی

کیکن اس کی حفاظت بردے اور تعلیم سے بھی نہیں ہو عتی۔ اس کی حفاظت مرف اور صرف مردی کرسکتا ہے۔مرد خواہ بھانی کے روپ میں ہو، باپ یا خاوند کے روپ میں علامه صاحب كہتے ہيں جس توم نے اس حقیقت كونة سمجما اس كازوال بهت جلد موكاراب عورت كى بصيرت يرحمصر ہے کہ وہ اپنی ڈورکی کے ہاتھ میں پکڑا کر بلندیوں تک اڑنا جاہتی ہے یا کئی ہوئی چنگ کی طرح لوٹنے والوں کے رقم وکرم پر جینا جا ہتی ہے۔

بڑھ جاتا ہے جب زوتی نظر اپنی حدول سے بو جاتے ہیں افکار پراکندہ و ابتر آ غوش صدف جس کے تعیبوں میں میں ہیں ہے كايت

اوا ۔ بالک کیار بیٹانی ہے؟

نے کیا۔" میں موزی سے کراہول"۔

"الله لوكوا ميرى يندل كى بدى أو ك كى به "-ش

" کموزی کدهر ٢٠٠٠ اس في إدهرأدهر ديمية

" و مجمو بالك! يعناك كوني ضرورت فيس يتم بهت

جد تعیک ہوجاؤ کے '۔اس نے ستائتی نظروں سے مجھے

كھتے ہوئے كہا۔"م جيما سندر جوان من في الي

زندگی میں نہیں و یکھا۔ تمہارے جسم میں وافر چرتی اور

بنایوں میں کائی کودا ہے۔ بندی جڑنے میں زیادہ دن کیل

اس نے این تھلے سے مجمد شیشیاں فالیس اور

بری بندل پر تیل کی مانند کوئی چیز لگائی۔ جیرت انگیز مد

تک میری درد کم ہوئی مجراس نے میری چڑلی پر باتھ

میرا اور بڑی کے دونوں کتاروں کو ایک دوسرے کی

سدھ میں کر کے متعلیل لکڑیاں اوپر رکھ کر پنڈلی کو

معنوطی سے کیڑے کی چوڑی بن سے بائدھ دیا اور پھر

مطرمن ہو کر کہنے لگا۔ بس اب تم تھیک ہو سکتے ہو۔ پرنتو

تہیں کچے دنوں کے لئے آرام کرنا ہوگا۔ بالک! تہارا

"الله لوكوا ميرانام الله ركفائي"-

"كون سے كاؤل مى رہے ہو؟"

"ميرا گاؤل يبال سے كافي دور ب"-

"كولى بات تبين بالك! بم مهين جس طرح بعي

"الميس مهاراج!" من فررا كهار ميس كاؤل

" كيوں يالك؟" اس في حمران موكر كما-"ان

ادئے پوچھا۔ ''محوزی بھاک گئی ہے''۔ میں نے جموٹ بولا۔ ''محوزی بھاک گئی ہے''۔ میں نے جموث بولا۔

وه تطرة نيسال بمي بنا نيس كوبر كو ير بنے كے لئے صدف كى آغوش ضرورى ے۔ جب تک تطرؤ نیساں مدف کی آ فوش بی تیں رے کا بھی کو ہرجیں بن سکتا۔علامہ مرحوم نے کس فرالے اعداز میں ورت کو پردے میں دینے کی تلقین کی ہے۔ عورت کی ساد ولوی کہوں یا کم معلی ، جہالت کہوں یا خودفر بی بہشیطانی وائن کے مردول کی نفسیات مجھنے سے قاصر ب شايداى لئة آسكر واكلف ني كها تفا-" مورشى تصوير موتى بين اور مردمعمه اكرتم يه جاننا جايج موكه عورت کا واقعی کیا مطلب ہے، تو اس کی ظرف دیکھو۔اس کی سنومیس اور کسی نے بوں کہا۔"عورت محبت کرنے ک چزے، جھنے کی نہیں اور مرد جھنے کی چزے محبت کرنے کی نیں"۔ جب مورث نے مرد کو چھنے کی کوشش ندی تو ممر مہذب بورپ نے مہذب فحاشی کورواج ویا یحش و مناه کی نى نى تعبيرى كى كىئى - اخلاق كواضافى شے كها كميا علانيد بحتیں ہونے لکیں کہ عفت س بلا کا نام ہے، تفوی س کو كہتے ہيں جو چيز تكارح سے جائز ہو جائى ہے وہ بغير لكاح کے کوں جا ترجیس؟ جب باتھ الانا کوئی جرم جیس توجم لمانا كيون جرم ہے؟ احمالي اور برال كا اپنا كولي وجود كيس وونوں مارے اسے بی الركا براتو ایں - فراسیسی افسانہ تکاروں کی توجوان مسل نے ان تظریوں کی اشاعت کے لے اپناسارازور بیان صرف کرڈالا۔انیسویں صدی کے آغاز میں ووروساں ایک فراسیسی ادبیہ ہوتی ہے جس نے جنسی تعلقات کی رفکارعی برزور دیا ہے۔الغرض پہلی عالی جگ (1914-1918) میں بورب نے اخلال قدرون کی ایند سے ایند بجا دی۔ تمام بور لی ملول

سے فرانس بازی لے کیا۔فراسیسی اکابر کا ایک بی نعرہ

تھا۔" بج جنواور جناؤ"۔ تکاح کی ضرورت جیس - كنواري

یا ہوہ جوعورت مجی وطن کے لئے رحم کو رضا کارانہ ہیں

كرتى بودعزت كي سحق ب-ان مورون كوام الوطن كا

خطاب دیا گیا۔ ایک فرانسی قائدلکستا ہے۔ و پھلے چیس سالوں میں ہم کو اتنی کا میابی ہوئی ہے كدحراى بجدهلالى بي كالهم رتبه اوكيا ب-اب مرف اتن كربال بكرمرف بيل علم (يعن حراى) كم یج پیدا ہوا کریں تا کہ تقابل کا سوال بن پیدا نہ ہو۔ ای نظریے نے اُن کے معاشرے کا ستیانای کم ديا\_ خانداني نظام ورجم برجم موكيا-اب كني موني يتنكيم

وتمبر 2014ء

بورب کے آسان بروندنالی محررتی ہیں اور او نے والے ان کا جوحشر کررے ہیں خداکی بناہ۔اب وہال عورت حبیں بوچ خانہ ہے۔ جہاں مورت کی ہوتی ہے اور اس موشت بكتا بي سيكن اسلام كى تظريس فيج عورت دولي مي تعلق اور لفن میں جاتی ہے۔ وہ مال کی کو کھ سے قبر کی کود تك ايك سر مولى ب-

### مندوجوكي

ورو کی شدت سے میرائر ا حال ہو کیا تھا۔ بھی ہے کووں کورجو کا خون چو نے سے منع کرسکتا۔ اس کی ولدو كانول مين كوج ربي مي - ميري آلفول مين آنسوؤك سلاب بہدلکا۔رجونے میرے بیار میں اپنی جان دے دی می سین میں اس کے لئے میر بھی سین کرسکا تھا۔ دوسرى لاك مى جويرى وجه سے جان سے باتھ وموجيم تھی۔ اہمی میں انہی خیالوں میں تم تھا کہ ایک دیور پیکل میری طرف برده ربا تعار جلدی ده میرے قریب آ اور جھے نمکار کیا۔ میں نے عورے اس کی طرف دیکھا

" ليكن موم من " من كتب كتبة رك ميا-"كون بال مل كربات كرو"-"و يكمواللدلوكو! ميراكوني رشته دارميس بي"-"اوہ ہو، تمہارے والد اور والدہ دنیا سے پدھار

و مبين سب زنده بيل سين ......" "ليكن كيا؟"

"بس الله لوكوا يملى كهانى ب" - ميس في كها-"كيا مجمع بتاسكة مو؟"اس في بحس الدازيس كها\_" ويلموين جان كيا مول كرتم مسلمان موليكن عمل وهرم كو نيج بين جيس لا وَل كار پندت بجاري وهرم كى مجى جمولی ہاتوں سے بہت بلند ہوتے ہیں''۔

اور نذیر! پھر میں نے ہندو جو کی کوتمام حالات سنا ویے۔ جو کی کا رنگ تندهاری انار کی طرح ہو میا۔ مجھے سجيبيں آئی كه وه اتناجذبانی كيوں ہو كيا تھا۔

"جیون اس وهرلی يرسب سے سندر چيز كا نام ے" \_ پراس نے شیطانی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا۔"اور اگر اس کی سندرتا (خوبصورتی) میں کی من پند کنیا (لڑی) کا پریم (پیار) مجی ل جائے پھر منش کے لئے بدوهرنی بھی سورگ سان بن جالی ہے۔ کو نے اس اڑی کووالی کون جانے دیا؟"

''الله لوكوا وولزكي اب اس و نيا ش كييس ب-"-" كول كيا موا أت؟" جوك في جو كلت موت

"" بيخون و كيور بيو؟" شي نے رجو كے جے ہوئے خون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔" بیدای لڑ کی کا ب،اس کے باپ نے اے رہم کی سزااس کے پیٹ يس بريسي ماركردي إ-

" ہے بھوان!" جوگ نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے کہا۔"اس نے پاپ کیا ہے۔ باپ سین جیس باپ

ورا فاصلے بررجو کا جوان خون زمین چوس چی می اوراب كؤے رجو كے جے ہوئے خوان كے لوكم ول سے الك چو جیں جررے تھے۔ جھ میں اتی است بھی تیں گ ي جس ميں احمالي وحشت بھي شامل کي ابھي تک مير۔ آ دی جس نے کیروے رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے تھے مرے قریب آ کر بینے کیا اور چر بنے عدر دانہ کی عمر

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

او کا تمہارے کا وال مجھادیں کے"۔

الين جانا جاما"۔

مالات ين مهيس كليداشت كي ضرورت ب- -

"تمارانام؟

يرى ديول لكانى ي--

-"といういり

"مهاراج کهان بن؟"

اور بن كا فيعلد تو مرف ديونان كر كي إي ليكن يركي آتا كونفط كردين كي توكى دهم بن بني آكياليس ے۔ خرچوڑ ان باتوں کو ادھر کور (فور) سے میری آ تھوں میں دیکئے'۔ میں نے غیرافتیاری طور پراس کی آ تھوں میں دیکھا اور مجھے لگا ان آ تھوں نے مجھے جگر الیا

"سنور کفے ابتم ٹھیک ہوتہاری ہڈی جڑمٹی ہے اورتم دردمحسوں میں کررہ ہو"۔اس کی بلنداور ممبیر آواز بھیے سنائی وی۔''اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اب تبهارے شریر میں کوئی کھوٹ نہیں ہے"۔ مجھے ایسامحسوں ہوا جیے میرے دماغ میں کوئی کدکدی کر رہا ہے اور میرے جم میں برقی زودور کی ہاور پھر بھے اس وقت ہوت آیا جب میں ایک کرے میں ایک آرام دو پلکے ب لینا ہوا تھا۔ کرے میں دیے کی محم کو ملکے زرور تک کی روشیٰ بلمیرنے کی جدوجہد میں اٹل سر تو ژکوشش کر رہی محی۔ میں نے اشعنے کی کوشش کی کہ یک وم کسی نے اپنا كداز باته مرے كندھے ير ركه ديا اور جرس في آواز میرے کا نول سے مگرانی۔

" جوان المنے کی کوشش نہ کروتم زخی ہو۔ کرو تی کہہ محے ہیں کہ مہیں آ رام کی ضرورت ہے۔ بال البتہ تم بلتگ بر بین سکتے ہو۔ زحی ٹا تک کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا"۔ اور بمرزم نازک ہاتھ میری کردن کے بنے چلا کیا اور جھے سہارا دے کر اور اٹھا دیا۔ چروہ میری یائتی کی طرف کمٹری ہوگئی۔ بیں نے غور سے اس کی طرف دیکھا وہ ساڑھی میں ملبوس ایک حسین لڑکی تھی کیکن مرحم روشنی میں اس کے خدوخال واقع و کھائی تمیں دے رہے تھے۔ تاہم اندازه لگایا جاسک تھا کراڑی کوئی انمول ہیراہے۔

"تم كون ہو؟" ميں نے غنودكى كے عالم ميں

" میں اڑی ہوں انسان کی اولا ڈ'۔

بال زعن يرد في اور جرديا كرير عرب آئي-"جوان تم ديا چکزو، مي ايك دواني تمهاري پنزلي

میں نے رتا کر لیا اور اس نے بیال میں رولی کا ایک میابا بملوکر میری نونی مونی پندل پر پمیسرنا شروع کر ریا۔ وہ طی کی مانند کوئی سال تھا اور نیم کرم تھا۔ جھے اس ے بے مدسکون ملا۔ دیتے کی روشی میں میں نے اس کے چہرے کی طرف ویکھا وہ کویا جاند کا ایک مکزا تھا۔ موني آئيميس، مبي بليس، تيلمي تاك، گلاني مونث، لال کانی رخسار دیتے کی زرد روشن میں ایسامحسوس مور با تعا سے وہ کوئی کری ہے۔

" و يمواز ك! بن تبارا نام بمول كيا مول" - بن

و الولى بات نبين ، تم جيم مرف الزك كمد يحق مو"-ال کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سامسکرانی۔اس کے اویری دو دانتوں کے درمیان تعوز اسا خلا تھا، اس میں سے ایک روشي بيوت رعي مي كديري آفيسين چندها سين -"الوكى كياتم اس كمريس اليلي راتي مو؟" "جيس كرورتي مير ب ساتھ دہے إلى"-"كروجى بي تهارا كيارشته؟" " مين ال كي دائي مول" -

الميل محم يتدلس ب بجاریوں کی ہرآ حمیا کا یالن کروں، ان کی سیوا کرنا میرا

"بي پياري اورواية كيا بوت إي؟" " تتم حبيں سجھ سکو مے ، اس بحث کو چھوڑ و" ۔ اس

نے مختفرا کیا۔" تمیاری سیوا کر کے ہم دیوتاؤں کی آشا کے خلاف کررہے ہیں سیکن مہاراج کا علم ٹالنا بھی ایک مم كاياب بى ب-ابتم سونے كى كوشش كرو"-"" لیکن جوگی کہاں چلا کمیااور وہ کب آئے گا؟" " ویلموجوان! ایسے میں بولتے"۔ اس مجھے ٹوک كركها\_"ان كاشيعام لومهارات كبو-ان كى بتك كرف كالمهيس كولى حل ميس ب- يدك بم في ديوناؤل كى نافر مانی کی ہے۔ وہ جا ہے تو جارا کریا کرم بھی کر سکتے تعے کیکن ان کا جمیں شاکر دینا اُن کے بڑے پن کا شوت

و کیے لڑکی مجھے تیری ہاتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ ربی" ۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا۔ "مو کیا کہنا جا ہتی ہے۔ مِن بالكل مجي ميس مجمد يار با"-"جمعي كياب ناكداب توسوجا"-"لکین مجھے نیند میں آ رہیا''۔ والراميس وروجوري ع؟"

وونهيس وروتو نهيس هو رعى ليكن پية نهيس ميرا ول كون جابتا بكرتم عياتك كرون"-"جهاراول كون جابتا ب؟" "اس کئے کہتم ایک بہت ہی سندرلز کی ہو"۔ میں

نے ول کی بات کمدری-

"لیکن میرے اس سندراتے ہے مہیں کوئی فائدہ

" كيون؟" بين في بات برهاتي بوع يوم "اس کئے کہ میں کنیائیس بلکہ ایک ناکن ہوں"۔ " تا كن !" من في سواليد طور برجلدي سي كها-" پاں ناکن، جو کی مہاراج نے اپنی بین کی محراثکیز الے سے بھے تدکرر کیا ہے ۔ اس نے دامراراندا :۔ کہا۔" کہو تو اینے اصلی روپ میں تہارے سانے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

"كيامطلب؟" " تم واى كا مطلب ليس مجمعة ؟" "موركه! ين ايك ويوداى مول"-اس في كها-"میرے فرائض میں سے ہے کہ وہوتاؤں اور مہان

مرے کے لے کر سارا تعال خالی کر دیا اور بھا ہوا می ایک دو کھونٹوں جس ہیٹ جس ڈال دیا۔ "جوان کوری اور لاؤل؟"اس نے مکرا یو جما۔ " ووليس بن شير مو كيا بول" -

د مبر 2014 و

"ميرا نام راج كور ب" - ال نے كيا - "عيل

"وو تع مك آ جائيں كے"۔ اس نے كہا۔

ہوجن کاس کرمیری ہوک جلک آئی۔ علی نے

رات کو جاول اور اس کی پنیاں کمائی تعین جورجو کمرے

ا ہے ساتھ لائی می ۔ ہاں کھانا لے آؤ، مجھے زور کی بھوک

کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو وہ ذرا سامسرائی اور پھر

ایک بوے تمال میں بہت ساری پوری جس میں وافر کھی

ڈ الا کمیا تھا لے کر آئی اور میری دونوں رانوں پر رکھ دیا۔

یوری میری پندیده خوراک می، می نے بڑی رغبت اور

''مجوجن تیار ہے، میرا خیال ہے پہلےتم مجوجن کھالو پھر

تہاری وای موں اور تہاری سماکتا کے لئے مہاراج نے

"اجماه تميك بيكن كرم كرم ودده في لواس ي تمهارے شریے میں جان آجائے گا'۔ اس نے کہا اور تک بیشها اور خانص دوده بیا که پمویها مایج کی بموری جیس کی دهاری باد آسٹی۔ پوری اور دودھ نے میراتی جابا اس از کی ہے یا تھی کروں، بیار بھری ہاتھی۔ مجھے لڑکی کا نام بھول کیا تھا۔ ایمی میں اے آ واز دینے کا

ایک پیل کی کڑوی میں دودھ لے کرآنی اور مجھے ایک بوے مینے میں ڈال کر پکڑایا اور پھر میں نے آخری مینے ميرے جسم من توانا ألى كى لېردورا اب من سيكنے لگا تھا۔

اراده کری رہا تھا کہ دہ دوسرے کمرے سے نکل کرمیرے

یاس آ گئے۔اس کے ہاتھ میں عنی کی پیالی می ۔اس نے

عمل سنواريس!

كرنامير ب لخ مشكل موكيات"-تذبرا اس کے بعض الفاظ کی تو مجھے بچھ بی تیں آتی تھی کیکن اس کا رویہ تو بالکل ہی مجھ سے باہر ہو گیا تھا۔ ال نے ایک سرد آ و میکی اور جھے نسکار کہتے ہوئے کرے ہے چل دی۔

هل ..... برنتو چپوژ ، باپ تو میں کرشیں سکتی کیکن بن مجمی

"الز کی سنوا" میں نے جلدی سے کہا۔" کہو، کیا

" مجمع بيثاب آميا بي كياتم ميري مدوكر على

"بال كيول مين زراعم وك" - محروه جلدى التحديم من كاليك برتن لے كرآ في اور جھے كہنے كي۔ "جوان! اس میں پیٹاب کرلو،تم ابھی ملنے کے تابل تبين ہو اور ديلمو جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے آواز دے لیما میں پیٹاب اہر پھینگ آؤں گیا'۔

" ديلمولز کي اگر ش تندرست بوتا تو حمهيں بھي ال مم كى تكليف ندويتا" \_ مي في شرمندكى سے كها۔ " كولى بات مبيل انسان عن انسان ك كام آتا ے '۔ اس نے کہا۔'' یہ کی ایک من عاس ہے آتما کو

کیکن نذ برنتی بات بیمی که میرا دل نبیس میاه ریا تما كدوه لاك اين كمرے بن جلى جائے بين جاہتا تھا كه وہ میرے ساتھ ڈھیرساری ہاتھی کر لے اس کی ہاتوں سے بچھے سکون ٹل رہا تھا۔

" و کیولزگ ٹونے اہمی کہا تھا کہ میں لڑکی نہیں ناكن بول اس كاكيامطلب ب؟"

"بیش نے تھیک کہا ہے"۔اس نے محراکر کہا۔ ''اگر میں ماہتی تو حمہیں ڈس کتی کیکن نہیں تم جیسا خوبصورت اور طاقتورنو جوان خال خال بي موتا ہے۔ تو د بوتا ہے اور میں تیری وائ ہول بس اس سے آ مے میں و کھر کہ جیس علی۔ کاش! میں جتم جتم ہے مسلمان ہولی''۔ "پەخپال مىهيىن كوكرآيا؟"

'' دیک**ر جوان! بیں مسلمانوں کے** بارے بیں بہت و کھ جانتی ہوں"۔ اس نے بچھے بتایا۔" بچھے اس کی تعلیم دی گی ہے۔ تم فاکر میں ہوجے، تم دھرم کے نام پر کنیاؤں کو اُن کے فطری حق سے محروم نہیں کرتے بلکہ تمہارے دھرم میں ودھواؤں (بیوہ مورش) کوبھی بیاہ کی اجازت ہے بلکہ علم ہے لیکن ہمارے دھرم میں اگر ایک رات کی سہا کن بھی ورحوا (بیوہ) ہو جائے تو وہ تمام عمر دوسرا بیاو میں کر علق۔ نداحیا کیڑا مین علق ہے، نداحیا زبور، رنگ دار کیڑے اور سرمہ لگانا بھی اے منع ہو جاتا ہے۔ تمہارے دهم میں ایک آ دمی کو جار بیویاں کرنا جائز ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ ناریاں (عورتیں) محفوظ جمتوں کے بیچے آجا میں۔ تم لوگ اپنی بچوں کو کسی زہی مرکز میں بھینٹ جیس ج حاتے بلکان کوجگر کا مکرا سجے کر آخری سالس تک بحفاظت رکتے ہو۔تہارے دهم بی ناری ایک جیتی مولی ہے جے تم ہیشہ سنبال کر رکھتے ہو۔ تہارے رتی (سید الانبیاء محمد رسول اللہ) خود اپنی بنی ے رحمت وشفقت سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے

اوائے ایک کے جن مورتوں سے بیاہ کیا سب ودموا میں -" (195)

من آ معیں ماڑے اے تک رہا تھا، وہ بہت مذباتی مو کئی می کیکن میں خور تو اپنے ندمی کے یاری پند بھی مبیں جاتا تھا۔ مجھے تو بس پہلوائی سکھائی گئی می اور پھر میں شیطانی رائے برجل لکلا تھا۔ میں ماہنا تھا وہ مرے ساتھ برہم بیاد کی ہاتیں کرے۔ مجھے ان ہاتوں ے کوئی وہی کیس کا۔

" دیکھولزی! جبتم جمتی ہوکہ سلمالوں کا دھرم نیک ہے تو پھراے تول کیوں میں کر سی ا۔ عمل نے

'' جوان!اگر میں حمہیں کیوں کہ ہندو دھرم تبول کرلو الو؟"اس نے جواب میں سوال کردیا۔

° و کمپراز کی! کو میں بکا مسلمان میں ہوں کمیکن میں ہدو دھرم بھی قبول میں کرسکتا "۔ میں نے سینے پر ہاتھ ره كركها\_" بال البنة اكرتم ميرا ندب تبول كرلوتو مين تہارے لئے جان کی بازی می لگانے سے در افغ تمیں

"د كي جوان! من قرآن بر ه على مول"-اس نے كبا\_" بجمع يائ وقت كى تماز يرسن مجى آتى ب، شى تہارے ندہب کے اکثر سائل سے داقف ہوں جہارا کوئی کرو (مولوی) بھی بیرا مقابلہ نہیں کرسکتا لیکن ہے ب می نے دیوناؤں کی آشر بادے لئے کیا ہے۔ میں جنم جنم کی مندو ہوں میری آتا میں دلیتاؤں کا بیار رج بس کیا ہے اور میجی ایک حقیقت ہے کہ ہندو دھرم نے بھے کچھ بھی ہیں دیا سوائے محرومیوں کے سکن پید ہمیں اس ك باوجود من مندود مرم چيوڙ في كاخيال سي جيس كرستن اور بیجی ایک حقیقت ہے کہ میں انجی تک ہندو دھرم کے لے بچو بھی میں کر علی اور اب تو میں کمی بھی وقت ربیتاؤں کے عماب میں آسکتی مول '-

جیما عمل کرو مے والی عن عادت بڑے گی۔ جیسی عادت ہو کی ولی سیرت ہو کی اور جیسی سیرت ہو کی وين سمت باؤكي (تىم كىنەمەن- (ىمكر)

"كون ال كى كيادجه ٢٠ "میں نے دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف اینے من

کی مرمنی کو ترجیح وی ہے '۔ اس نے خلا میں محورتے ہوئے کہا"۔ میرے من کی کھوٹ سے دیوتا بے جراو تہیں رو کے برنو شاید اجمی انہوں نے جمعے کو دمیل دی مولی

میں اس کی باتیں بالکل سجونہیں رہا تھا وہ پھرخلا می محور نے لی اب جب وہ بولی تو اس کی آواز میں مايوى كى جملك صاف نظرة ريل مى - ديم جوان! آج أو ميرا يبلا شكار بوتاليكن ايبامحسوس موتا ہے كرد يوتاؤل كى آ سمیا بھی بی ہے کہ بی محروم بی رجول بیل مہیں و مجھ کر بیک کئی می ۔ میں نے اپنے ہردے (ول) میں حمیس یانے کی اچھا کی می سین اب مجھے محسوس ہور ہا ہے کداہے بايوں كى وجد سے و ميركشت افعانا يرا سے كا"۔

"و کھاڑی او نے جو کھے کہنا ہے صاف صاف کہ

وے بھے تیری باتوں سے اجھن ہور تی ہے"۔ ''جوان! میں نے توحمہیں بتادیا میں مہیں اب بھی مبتی موں کرایے من میں آنے والے مرے خیالات کو جمل وے ا۔ اس نے مجھے عبیہ کے انداز میں کہا۔ "جوکی مہاراج مجھے منع کر کئے ہیں شاید البیس تمہاری سدرتا اورجوالى برزى آحما بودنديل تحقي ضروروى منى من جنم جنم كي بياى مول مير عشرير كي آمل مهين

نذر اِ هیقت بیا ہے کہ دولز کی میرے لئے ایک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

جلاكرم كردك"-

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

معمد بنتي جاري مي اس كاحس ايك الاؤ تقار جوالي اس كرجم سے پوئى يا رتى كى تى جاہے اوئے مى ده میرے قریب آنے سے کترا رہی تھی چروہ اوا تک موضوع بدل کر ہولی۔"جوان او نے بھی کسی کنیا ہے

"ريم كيا بوتا ع؟" ميسوال كيا-"ریم کیا ہوتا ہے؟" اس نے میری طرف مورتے ہوئے وہرایا۔ "مہیں بریم کا بعد بھی تیں

" نبیں اوک ایس تم سے جھوٹ نیس بولوں گا"۔ "و کھ جوان! کی سندر ناری سے پر م کرنا تو ہر جوان کی اِعمامونی ہے'۔

"کیکن ہمارے مذہب میں تو بیر گناہ ہے"۔ ''بان مجھے بیتہ ہے لیکن بیاہ کرنا تو کوئی یاپ

" إلى اب من مجما هيقت بدے كه من نے الجي تک کسی لڑکی ہے بیاہ جمیں کیا"۔ جس نے اسے بتایا۔ ایک لڑکی نے مجھے پیشش کی محل لین اب مجھے امید میں ب كدين ال عدياه كرسكول"-

"كياوه سندر ناري مني؟"

"יושאלךנושוי" "اس کانام شادو تھا"۔

مسکونے کون سا دوش کیا ہے کہ اب تہارا اس ہے

ماوليس بوسكا؟"

مرين نے أے تمام باتي بنا دين وہ بري توجه سے میری یا تیں سی رہی اور پھر بولی تو اس کی آ واز میں ہلک کرزش اور انسوس کے تاثر ات شامل تھے۔

" د کیے جوان! ٹو نے بٹو اور رجو کے ساتھ جو کیا دہ یاب ہے۔اس کی او کوئی فرمب بھی اجازت نہیں دیا

ليكن أكريش ..... '' كجروه خاموش موكن \_ "لڑکی اہم خاموش کیوں ہوگئی؟" "و کی جوان! مرے دھرم کے پیاری تو جمیں یہ

سلماتے ہیں کہ باب اور بن کے چکروں میں مبس بڑنا واعظ السال في بات بدلت بوع كها-"بيرب ال دهرتی برمنش کے بنائے ہوئے و مکوسلے ہیں اور سنس نہیں مجوسکتا کہ باب اور بن کیا ہوتا ہے۔ ان ہاتوں

کوو چن شدد سے چی ہوئی اور واقعی ش ایک ناری ہوئی تو تھے ہے ہم ضرور کرل"۔

''احیما اگرتم مهاراج کووچن شددے چکی ہوتی اور "اس کئے کہ میں نے تم جیہا سندر، مضبوط

پُراسرار باتوں کی مجھ کہیں آ رہی گی۔ میں نے اسے باتھ ك اثارے سے كما إدام مرے قريب آؤ۔ وہ ميرے

"إدهرميرے ياس بيند جاؤ" - ش نے كها-"جوان ال بات برتم مجمع مجبورتبين كر سكتے" \_اس

نے کہا۔" ویے بھی میراتم ہے دور رہناتمہارے فائدے

" خدا کے لئے لڑی پہلیاں نہ مجواؤ"۔ میں نے ح كركها\_"أخرتم جاسي كيامو؟" " من تو کو جی سیل جائی "۔اس نے کہا۔" بس

ي جا اتى مول كرتم بحد سے دور مواوراس كا مطلب سي ایس کہ جھےتم سے نفرت ہے بلداس کا مطلب ہے کہ - 1-1/4-1-1-12

"ريم و قرب ما بنائے - ش في كما- "يكيما ريم بي كرجودوري كويندكرتاب؟"

" كى بناؤل؟" الى فى كها-" يديمراي يم اى ب جو بھے تم ے دور رکھ رہا ہے ور نداب تک میں مہیں ڈی

" فيك بالرك! ابتم على جاد اور جهية رام كرنے دو" \_ ش في اكا كركھا۔

"مری ایمایمی می ے اجما سکار"-اس کے جانے کے بعد میں مختلف خیالوں میں محو كيارد جوك ساتهة في والاسانحه بمرجه يرمسلط موف الكار شارو، الما، يسيمو، يمويها ايك ايك كرك ياد آن لك\_ برياميس من وقت نيندكي آخوش مين جلا كيا-ت جب میں جاگا تو میں نے و یکھا کہ میری متاثرہ پنڈلی والا باؤں سی نے مغبولی کے ساتھ ماریانی کی بائتی سے باندھ رکھا ہے۔ میں نے آواز دی۔ ہوئی۔ونی رات والى لوكى بعالتى مولى ميرے ياس آئى اور ميرے يادك ی طرف کوئ ہوگئے۔ میری تظری جوں بی اس کے چرے بریوس میں بلیس جمیکنا بھول حمیا۔

"كياتم رات والحارك مو؟" "ال، كول مهيل كولى فك عيد"اس في مكرا

تذيرا رات رات مول عن دان كى ردى شي ود

الزکی اتنی خوبصورت اور پر کشش می که میری آ جمعیس إدهم أدهم ويكمنا بعول كتي -" تحبرا و نبیس جوان!" میری عالت و مکیه کرازگ

کے ہونوں میں جنش ہوئی اور کینے گی۔"می جوگی

مہاراج کی آ میا کے انوسارتہاری سیوا کر رہی ہول۔

مجمع خیال نبیں رہا تھا مہاراج کہد مجھے تھے کہ تہادے

یاؤں کوا میں طرح سے باندھ دوں مہیں سوتے میں پنڈلی

ال نہ جائے تہارے یاؤں کو بیل نے عی باعدها ہے تم

میں کہا۔" کیا ابھی جو کی مہارات مبیں آئے؟"

"بس آتے بی ہوں گے"۔

"ووکهال کئے ہیں؟"

اوموری جمور دی --

" كوكى بات نبيل سندرى!" ميس في يرجوش انداز

"ووایک جروری (مروری) کام سے کئے ہیں بم

" پر کر بھی ہیں"۔ اس نے باتھ نجاتے ہوئے

" و کیوازی اگر میں مہیں سندری کھوں تو مہیں پُرا

" رہیں مجھے کیوں بُر امحسوں ہوگا بلکہ مجھے شائل ہو

کی۔ برے من می تمارار م جوے "۔ می نے اس ک

آ عمول میں جمانکا تو اس کی آ عمول میں ممری سرفی

موجود می جیسے بلیوں کی اوٹ میں شعلے بجڑک رے

ہوں۔ میں نے خوب سیر ہوکر ناشتہ کیا۔ استے میں وہ منی

ک پیال میں دوالی لے آئی اور بوی عی مامس

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

كهار وه ناشته لے كرآ في ديك في على جڑے ہوئے

یرا مجھے انڈ و اور کائی مقدار میں حلوہ جو کڑے تیار کیا حمیا

محسوس توتميس ہوگا؟" ميں نے يو جھا۔

میری پذلی براگانے گا۔

منہ ہاتھ وحولو اور مجوجن کرلو پھر ..... "اس نے بات

كرى فيدوع موع تع -

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ے مرف دارتا بی واقف ہوتے ہیں۔ " ويكمولاك إثم بات كما كل مورتم كمحماور كمنے والى من سين كهه و اورديا" -"كيانونج سنامامات؟" محقق بمرس میں میہ کہنے والی تھی کہ اگر میں مہاراج "تم نے مہاراج کو کیاد چن دیا ہے؟" "اس سوال کا جواب دینا ضروری میس ہے"۔ "اوربيتاري مونے كامطلب كيا ؟" '' یہ میں منہیں پہلے بنا چکی ہوں کہ میں ناری ہیں ادى مونى تومير بساتھ يريم كيول كرنا مائى؟" نو جوان آج تك كبير و يكما"-اب میں مجمع معنوں میں شیٹا کیا تھا۔ جھے اس کی

## سقوط ڈھا کہ

ایم اے جاوید برشکھم

اے ول شارِ مغرب کر غور، س خدارا! ميري زبانِ دل کا تشييه و استعارا حرص دنی کی میں نے جب کشتیاں جلائیں میری اذاں سے چکا یورپ کا ہر ستارا جب افتدار خاطر ملت شكن موا مين غرناطہ بھی گنوایا ڈھاکہ بھی میں نے ہارا دل سے ضیاء اٹھا کر اوڑھی شب جنیوا ول خوں ہوا سمرفتد گہنا گیا بخارا ایمان کوعمل سے کاٹا ہے سرحدوں نے ٹوٹے عرب سے پوچھو، بے جال مجم ہے سارا ہو

"بيركيول كنع؟" ودمم مم ..... مجمع نبيل بية " ميل في خوفزوه أواز

"مير عدين زير عن بر"-اس نے يعنكار في مونی آ واز میں کہا۔"میں ناکن موں ناکن زہر کی ناکن، ساوهو، پیاری، جو کی سب جھے سے فی کررہے ہیں"۔ اس کی آ عموں کی سرخی اور گہری ہوگئی جھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا چروہ یا ہر تھی اور ایک پٹاری ہاتھ ش -ひて、アニルニア

"جوان! بيكيا بيكا بيكان في يوجها-

"وراصل ميرے نافتے كاوت بوكيا كے"۔اك في كها-"اوراك على مرعافة كاسانان ع"-" " تھیک ہے تم ناشتہ کرلو'۔ ش نے کہا۔ وہ سے ز مین پر بیند کئی اور پھراس نے بناری کا و حکمتا اضایا تھا وہشت کے مارے میری فیج نقل کی۔ آیک منہری انک کا برداسانب چھن بھلائے بھنکارر ہاتھا۔

الركا يج بن جاواً . الله فيراضياري طور پر چیخ ہونے کہا۔

" جوان محضین ہوگا"۔ وہ پرسکون کہے میں بولی اور پھراس نے اپنا ہاتھ سانپ کے سامنے کرویا اور سانپ نے اس کی انگلی پراپنے وانت گاڑ ھدیئے اور پھر الٹا ہو کر اپناز ہرلڑ کی کے جسم میں انڈیل ویا"۔

" وهنواد ناگ دیونا!" از کی نے آ ہنہ ہے کہا اور دوسرے ہاتھ سے ناگ کا سر پکڑ کرانگی سے علیحدہ کیا اور بناری میں رکھ کر ڈھکنے سے بند کر دیا۔ میں نے ایک جمر جمری کی اور ابھی کھے کہنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستك بوني-

( سنسنی خیز داستان جاری ہے)

"سندری! جوسلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا"۔ میں نے واقعی دل کی مرائوں سے کہا۔"لیکن اگر او میرے ساتھ آخری نوازشیں بھی کر دینی تو گزری ہوئی رات ایک یادگاررات

'جوان! مجھے ایک بات کا جواب دے دے ?'' " إلى بول" -

"الركوئي زہر لى ناكن كسى منش كوؤے سے انكار کر دے جب کہ اس کا وٹل (زہر) اے تعط کر دیے والا موتومنش كواس كاشكر كزار مونا حابي يا .....

"شكر كزار بونا جائے"۔ من نے اس كى بات كانت يوئ كها-

" تو پر تهمیں میراشکر بدادا کرنا جائے"۔ اس نے کہا۔" میں حمیس میلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں ناری ہیں مول ایک ٹاکن مول جس نے انبائی روپ وحارا موا

اليكن تم توايك سندرناري و" - يلى في اس ك حسین سرائے کود ملیتے ہوئے کہا۔

" پیمیرا ظاہری روپ ہے، حقیقت میں ممیں تا کمن بی ہوں''۔ اس نے کہا۔" کیا تم کومیری بات میں کوئی كوت نظرة تاب؟"

ومبين تو اليكن مين مي تي مجيمة مين را" -

"احچما ذرا تضبر" - وه بابرنگلی اور ایک تفالی میں كالےرنگ كي تين جاريدے برے ويوت ركا كے آئی جواس نے کی کے وردت کے تنے ہے گڑے تے پر میرے قریب کر کے کہنے گی۔"جوان! فورے و کھے میہ زندہ ہیں یائر وہ؟" چیونے تعالی میں إدهر أدهر بھاگ رے تھے۔ میں نے کہا بدزندہ ہیں، مجراس نے اُن کہ تموکا تو میری جراتی کی عدندرای چوسے مر میکے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھااور پھر آ ہندے یو جینے لگی۔

## نوٹ: تبھرے کیلئے کتاب کی دوجلدیں بھیجنا ضروری ہے۔



.... تبره نكار: صلاح الدين چغنائي

واضح طور پر دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ تعالی کے اس فریان بین کس طرح واضح حقیقت ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کاعمل تہمارے گئے بہترین منمونہ ہے اور حقیقت بھی بہی ہے کہ آپ کی حیات طیب کا ہم ہر ہر لوہ صرف مسلمان کے لئے بہترین بلکہ ہرانسان کے لئے زندگی گزار نے کا بہترین قربعہ فراہم کرتا ہے لیکن "درس گاہ صفہ" کے مصنف قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے پہلو پر قلم اٹھایا ہے جس پر اتنی تفصیل ہے کہ سی سیرت نگار کی قلم نہیں چلی ۔ آگر چہ یہ وہ موضوع ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہوئی اور آئی تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وہی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وہی اس کا میناز مقام رہا اور این کا زوال بھی اگر اور ا

## ورس كاه صفه كانظام تعليم وتربيت

اسنف : تغییرعهاس

باشر : زادیہ پبلشرز- ۵-8 در بار مارکیٹ الا ہور
اگر چہ سیرت النبی پر بے شار کتابیں تاسی گئی ہیں
ان ٹی مسلمان مصنف بھی ہیں اور غیر مسلم بھی اور ہر
است نے کوشش کی ہے کہ رسالت مآب سلی اللہ علیہ
اللم کی زندگی کے ایک آیک کوشے کوامت کے سامنے بے
اللم کی زندگی کے ایک آیک کوشے کوامت کے سامنے بے
اللہ کیا جائے ۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ ایر جائی زندگی ہے ہے یا معاشی یا معاشرتی
اللہ اللہ کی خاتی زندگی ہے ہے یا معاشی یا معاشرتی
اللہ کی ہے ہے غرضیکہ سیرت نگاروں نے آپ کی حیات
اللہ کی ہے ہے اور یہ بات

اے توتی وفارب! اے دام صد غلای! تیری روش نے لوٹا! تیری ڈگر نے مارا اس تیج حق سے ڈرکر باطل کی ہے زبال پہ وہشت گری کا طعنہ ترک جہاد نعرہ مغرب کی ظلمتوں کو روشن خیال کہہ کر ناموس دیں کی ذلت کرتے ہیں ہم گوارا آلودہ سیاست کر کے سیہ گری کو بارود آشیاں میں کرتے ہیں ہم شرارا اے وادی کہوٹہ تیرا جنوں جکڑ کر محس کے جان و دل کا یوں قرض ہے اتارا جاوید ہو رہے ہو ایمان کو عمل میں ہم کو نہیں گوارا جا کر کہیں گزارا

ooksPK

باعث عبرت بنادے را۔

17

من مینی کی" کیر"منانے کی باتی کرتے ہیں۔

ونیا کی کسی قوم نے آزادی کے لئے اتن بوی

قر ہانی نہیں دی جتنی برصغیر کے مسلمانوں نے دی ہے۔

محرم عمیر محود صدیق صاحب نے بری محنت سے مع

آ زادی پر خار ہونے والے پروانوں کا حال لکھا ہے۔ان

كا مقعد يه ب كه نوجوان اين تاريخ كومت بموليل

ورندتاري ايخ آب كود جرايا كرلى باوراكر بم تاري

ے سبق ندیکسیں مے تو تاریخ ہمیں دوسروں کے لئے

اس کتار کوسکولوں، کا کبوں کی لائبر مربیوں کے لئے اور

ہر کھر شی بچوں کے لئے پڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔

فوائدالفواد

لمفوظات حضرت خواجه نظام الدين اولياته

خواجه حسن الى نظاى داوى

: زاوید میکشرز-دربار مارکیث لا جور

: حفرت مير حسن عجري

4.30/- :

كاب بيا عده الريق ن وش كالى بادر

شروع ہوا جب ہم نے اپنے بیارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے تعلیمی نظام کو یکسر چیوڑ کر فیروں کے نظام کو ابنایا۔

اس کتاب بیس مصنف نے اسلام کے اس ابتدائی تغلیمی نظام کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے یہ تابت کیا ہے کہ کا میاب تغلیمی نظام وہی ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جمیس عطا فر مایا ہے اور اس علم کے حاصل کرنے کے لئے نہ تو کوئی عمر کی قید ہے نہ دولتمند ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی مشاورت نہ ولتمند ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی مشاورت کی ضرورت ہے اور اس تعلیمی اقد ار کا مقابلہ ایک ویٹی درسگاہ اور عصری ورسگاہ کے طالب علموں کے رہمن سمن ورسگاہ اور عصری ورسگاہ کے طالب علموں کے رہمن سمن اضلاق وعادات کے فرق میں طاحقہ کی جاسکتی ہیں۔

بہرحال یہ کتاب ایسا سرمایہ ہے جس سے ہر مادی مسلمان کو استفادہ کرنا چاہے۔خصوص طور پر مدادی سکولوں اور کالجوں کی لا ہر یہ یوں ہیں یہ کتاب موجود ہو اور اسا تذہ اس کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کواس کتاب کے بڑھنے کی ترفیب دینی چاہئے کہ ہماری تی اسل کواس بات کا اور اک ہو کہ اللی صفہ نے تعلیم کے لئے اسل کواس بات کا اور اک ہو کہ اللی صفہ نے تعلیم کے لئے ایک دندگی کونظر انداز کرئے آنے والی تسلوں کے ساتھ مد زندگی کو اندان کر دی کہ ہماری زندگی کا بنیادی سقعمد زندگی کی آرائش و زیبائش نہیں بلکہ زندگی ہی علم ماصل کر کے لوگوں کی زندگیوں کوآ لائٹوں سے پاک کر ماصل کر کے لوگوں کی زندگیوں کوآ لائٹوں سے پاک کر ماصل کر کے لوگوں کی زندگیوں کوآ لائٹوں سے پاک کر ماصل کر کے لوگوں کی زندگیوں کوآ لائٹوں سے پاک کر اندان کو اند تعالی کے ماتھ جو گئے انسان کو اند تعالی کے ماتھ جو ڈنا ہے۔

مصنف نے لکھتے ہوئے ربطاکواس طرح قائم رکھا ہے کہ پڑھنے والا شروع سے آخر تک مطالعہ میں غرق رہتا ہے اور پڑھنے کے بعداس کے اندر بھٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ میرایہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ زاویہ ببلشرز کی اس سے بہلی جتنی بھی دنی موضوعات کی کتب میری نگاہ سے گزری ہیں ان میں اس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر

کیا ہے۔ بیس مسنف، ان کے معاونین اور ادارہ زادیہ پہلشرز والوں کو بیر کتاب لکھنے اور اشاعت کرنے پر دلی مبار کہاد دیتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ درب العزت ان سب کو خاتم الرسلین مسلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ابنا قرب عطا فرمائے اور کتاب ڈکورہ کو قبولیت کا شرف عطا

ہم نے پاکستان کیسے بنایا

مصنف : عمير محود صديق

منحات : 608

آيت : -550*اوپ* ده . . . . ملاه : ....

ناشر : زاویہ پیشرز- دربار بارکیٹ لا ہود
جیسا کہ اس کتاب کے نام ہے تن ظاہر ہے اس
بی مسلمانان ہند کے خون سے کلمی گی ہجرت آ زادگی کی
جی داستانیں شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو سے ہرائی فض کی
داستان ہے جو ہمارت ہے ہجرت کے بعد خون اور آ گ
کی دریا عبور کر کے زندہ سلامت پاکتان چنچ میں
کامیاب ہوا۔ ان داستانوں کو بار بارد ہرانے کی ضردرت
ہے تا کہ ہماری نئی شل جوانڈ یا کی فلموں اوراداکا راؤل کی
دیوائی ہے اور ''امن کی آ شا، پیار کی ہماشا'' کے فریب
میں آ کر سرمد کو محض ایک لکیر بھٹے گی ہے وہ یہ جان سے
ہیں آ کر سرمد کو محض ایک لکیر بھٹے گی ہے وہ یہ جان سے
کہ یہ ملک محق مظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔
کہ یہ ملک کئی مظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔
کہ یہ ملک کئی مطبح یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نصف معد کی

بعض طلقے بیاعتراض کرتے ہیں کہ نصف معدا گزر جانے کے بعد بھی ان داستانوں کو سانے کا کہ فائدہ؟ سرکاری سر پرتی ہیں محبت و خیرسگالی کے نام سکسوں سے جیھے ڈالے اور پکڑیاں بدلی جاتی ہیں وانشوروں، سحافیوں، ادبیوں، شاعروں، آ رنسٹوں اور ناچنے گانے والوں کے تباد لے ہوتے ہیں۔ بھارت ساتھ تجارت بو ھانے ہر زور دیا جاتا ہے اور 1947

تصوف اسلامی کی تمام خوبیوں کو اپنی سیرت کے آ کیے میں دکھا دیا بلکہ ایک نکتہ رس نقیبہ ، محدث، مفسر ، محقق اور ادیبات عربی و فاری کے تبحر عالم ، شاعر اور تاریخ وسیر پر مجری نظرر کھنے والے نہایت وسیج المطالعہ اور ہاخبر انسان تنے۔ ان کے حالات و لمفوظات آج بھی عوام الناس کی رہنامتی کے لئے مؤثر ترین ہیں۔

اس کتاب کے گزشتہ سوا سو برس سے لا تعداد ایڈ بیٹن عربی و فاری میں جیپ چکے ہیں۔ اصل کتاب فاری زبان میں ہے۔ اے محترم خواجہ حسن نظامی دبلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اُردو زبان کے قالب میں ڈھالا ہے تاکہ ہرخاص وعام کیمال طور پران ملفوظات سے مستغید ہوشکے۔

یہ کتاب پانی جلدوں پر پرمشتل ہے۔ پہلی جلد علاوں، تیسری 17 مجلسوں، دوسری 38 مجلسوں، تیسری 17 مجلسوں، چیشی 67 مجلسوں، تیسری 67 مجلسوں، چیشی 67 مجلسوں اور پانچ یں 32 مجلسوں پرمشتل ہے۔ مختصر یہ برمنیر میں مسلم تیمان، تہذیب و نقالت کی صورت گری کرنے والی ایک اہم اور تنظیم الرتبت روحانی محتصیت کے ملفوظات، تعلیمات نصوف کی ول میں اتر جنسیت کے ملفوظات، تعلیمات نصوف کی ول میں اتر جانے والی تشریح، مُر دہ قلوب کے احیاء اور تزکید کا مؤثر وربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ ہے جسے اولیا وو عارفین نے وربعہ کے احیاء اور تزکید کا مؤثر میں میں جسے اولیا وو عارفین نے میں جینے دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ ہے جسے اولیا وو عارفین نے میں جینے دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے میں جینے دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے میں جینے دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے میں جینے دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے میں دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے کہ میں دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے کہ میں دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے کہ میں دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے کہ کی دربعہ آیک انتہائی معتبر مجموعہ سے جسے اولیا وو عارفین نے کہ کا میں دربعہ آیک کی دربعہ آی

## تحمد بن ذات ادھوری ہے

شام : کای شاه

متحات : 272

قیت : 200رویے

ناشر : ق بلي يشنز - دريره استعيل خان

اد بی طلتوں میں کا می شاہ کا نام کسی تعارف کا مختاج نہیں۔ ان کی ابتدائی شہرت ان کے شاہ کار افسانے میں جن میں کا می نے منٹوکی طرح بے ہاک موضوعات کو یرصغیریاک وہند جو بھی ظلمتوں کے اندھیرے جس ذوبی ہوئی تھی اور بت پرتی عام تھی، اس سرز مین پر اسلام کی روشی پھیلانے کا سہرا بزرگان دین کے سر ہے جو مخلف ادوار میں یہاں آئے اور دین تن کا پر جم بلند کیا۔ انہی جید بزرگان میں ایک بڑانام سلطان الشائح مضرت نظام الدین اولیا و، محبوب الی قدس رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کی ذات گرامی ہندوستان کی روحانی اور تہذیبی تاریخ میں ایک الی جامع کمالات مخصیت ہے کہ الیک دل آ ویز ہتیاں تاریخ بشریت میں خال خال میں بیدا

ہونی ہیں۔آب ایک موفی بامغانی میں تع جنیوں نے

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

چنا ہے سکین زبان منٹو کی طرح مملی ڈلی تبیں بلکہ

مظهر الاسلام كي طرح علامتي استعال كي ب اور ثابت كيا

ے کہ بروے والی بات کو بروے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔

یوں مصنف نے افسانے میں ایک نی روایت قائم کی

ہے۔ جمیں ان کے افسانوی مجموعے کا انتظار تھالیکن وہ

بنیادی طور برشاعر ہاس کئے کای نے این مہلی کتاب

کے طور پر اٹی شاعری'' تھے بن ذات ادھوری ہے'' کے

نام سے بیش کرنا بہتر سمجھا۔اس کتاب عمل کا می شاہ نے

غزل، نظم، مغرد، ثلاثی اور قطعات وغیره پر مشتمل تمام

نمائندے کے طور برمشہور ہے۔ انہوں نے جہال غزل

یں نامانوں، جدید اور عجیب وغریب توانی اور خیالات

استعال کے بیں دہاں علم میں بھی ان کے تجربات کم

تہیں ۔ ان کی بعض تقلمیں ایک دو لائنوں حتیٰ کہ ایک دو

لفظوں پر مشتمل بھی ہیں۔ کامی شاہ نے آ زاد، جدید اور

معریٰ میں بھی منفرو تجربات کئے ہیں۔ان کی بعض تقلمیں

اكرا خضاراور جامعيت كي مظهر بين تو بعض من خيالات

کا آنا جوم ہے کہ اے طوفان بھی کہا جاسکتا ہے۔ان کے

خیالات میں جہاں جدت، روائی اور سلسل بایا جاتا ہے

وہاں ہیں ہیں حرار ہی ہے۔ شاید اس کی وجد ان کی

زود کوئی ب یا انہوں نے زور دینے کے لئے ایک عی

بلکے سوجے مرججبور کروہے ہیں۔انہوں نے افسانوں کی

طرح اپنی شاعری میں ہمی علامتوں کا استعمال کیا ہے سکین

اس سے کہیں اس کی شاعری بوجل ہو جاتی ہے۔

خصوصاً جہاں وہ اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا میا ہتا ہے کیونکہ وہ

اندر سے ملتفی ہے اور جون ایلیا کی فلسفیانہ شاعری سے

متار بھی۔اس کی شاعری میں Nostalegia کی کوئ

بہر حال کا می شاہ کے تجربات نہ صرف منفرد ہیں

بات بار بار مختلف انداز میں کہتے کی کوشش کی ہے۔

کراچی کے نوجوان شعراء میں وہ تجریدیت کے

شعری تجربات کو یکجا کردیا ہے۔

ایماندار فنکار ان سے کان کیے بند کرسکتا ہے لیکن وہ صرف توحد حالات مى تهين لكمتنا بلكه بهترى ك امكانات جى ويش كرتا ہے اور يهي اس كى حقيقت پيندى اور تعميرى شخصیت کی دلیل ہے کیکن اس کا بیہ مطلب بھی تہیں کہ دہ محبت سے بالکل عاری ہے۔ وہ تو سرایا محبت ہے اور اس کی شاعری میں رومان بھی جابجا بھرا ہوا ہے لیکن کا می ک شاعرى يدرومان سازياده مقصديت غالب بادران

> كرچيال الكيال چيا ليل كي یہ کوئی راز رکھ نہیں عتی

> > 口林口

بہت شدید ہے اور وہ اکثریا سیت طاری کرویتی ہے اور سے عین فطری ہے اور ہمارے ماحول اور حالات کی وین ہے اور کونی بھی حماس آ دی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ

جب ہر طرف الم کے سائے ہوں تو کوئی بھی کی جوال عمری کود علمت موت سے ذرا جیب ک بات لکی ے اور محسول ہوتا ہے کہ مالو وہ جوان اوائی میں باجوالی ے فررا بر مانے کی طرف آ کیا ہے۔ کائی شاہ ک شاعری کے تمونے کے طور برایک غزل قار میں کی فارک

> بھوک پر اعتبار مت کرنا تم يندے شكار مت لرنا شام أواى كا استعاره ب شام کو افتیار مت کرنا خود جلانا كوئي ديا كمر ش جاند ہے انحمار مت کرنا زخ اب کے عار مت کرنا آ کھ پر اعتبار مت کرنا

تيسره (خادم سين مجامد)

-- فرزانگهت بڑے سے رنگا رنگ مگ جڑے فرقی گلدان پر تو میری وویت میں بتاؤایک میروائزرک تخواہ می کتنی ہوتی ہے؟

نظریں جم کررہ سیں۔

"ہم صرف اتنا عی لے رہے ہیں کہ کمر کی وال رونی چل سکے۔ تن ڈھا نکٹے کو کپڑے ل سلیں، بچوں کی فیسول کتابوں کا اور آ مدورفت کا خرج کل آئے۔ بیل، یانی، کیس کے بل دے سلیں۔ رشتے داروں میں عزت نی رہے، اس سے زیادہ کا جمیں لا چی نہیں ۔سفید ہوتی کا برم رکھا ہوا ہے، یک کالی ہے"۔

" من بول من ایس آب" - میں بول - سی کر یں بیٹھ کراہے ہی کہنا کہاں مناب ہوتا۔ " مارے ایک دو یج مضاتو خالی تخواہ میں گزارا

الور خالد کے عذر کناہ بدتر از کناہ پر میں نے اس مائن اور مکلے ہواوار کرے میں آرات شاندار میتی سونوں ، امرانی قالین ، شکھے کی سطح والی میزوں ، بیش قیت اریک بردول اور آرائش اشیاء برنظر ڈالی۔ پیل کے

ا اس میں چھ سات بچوں کی فیسوں، کیڑول

التال آ مدورفت كاخرج اوروال روني كاخرج بورا موسك

٢٠ اوير كي آ مدنى شهولو بم زى تخواه يس يا ي ون بحى

کزاراند کرسلیں۔ بید ہاری مجبوری ہے بتاؤ کیا کریں؟

الہادے خالو کی تین تین ٹوکریاں بھی ہارے کھر کا خربج

چندروزه زندگی کے لئے

حرام کی کمائی کرنے والوں اوراس پر بلنے والی اولا دوں کا

عبرت ناك حال \_ آ كله والول كے لئے سامان عبرت!

Scanned By BooksPK

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

الى جلاملين" ـ



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ای وقت دروازے کا دیز حریری پردہ بٹا کران کی جیونی بٹی نویں جماعت کی طالبہم جائے کی ٹرالی گئے اندر داهل مولق۔ امیران تعاث بات کے باوجود انور خالہ نے یہ بات اچھی کر رکھی می کدائی بیٹیوں کو فیشن برست اور آزاد خیال ند بنے دیا تھا۔ وہ نماز روزہ کی یابند جی مميں \_لياس مجى يُروقار مبتق محين، برقع مجى ليتي محين -"السلام عليكم باجي إ" كمرے ميں واقل موتے ہى عبم نے مجھے سلام کیا اور جائے کے لواز مات سے لدی الله مارے سامنے کوئی کردی۔

میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔" کیسی ہو

"الله كالشكرے، آپ تو بہت دنوں بعد آئیں''۔ وه مير \_ قريب صوفي پر بيندي -انورخالدا في جكد الحديثين-وجبهم تم ذرا باجي كي خاطر تواضع كرد- مين آيا كو فون كرآ وُل '-

میں جرت زوہ رہ کئی۔ انہوں نے محریش فون بھی لکوالیا تھا۔ (بیاس زمانے کی بات ہے جب کھر میں تون للوانے پر ہیں بزار روبے لگ جایا کرتے تھے۔ بیاس وقت خاصی بردی رقم برول محی)

" دخسم اکب لکوایا ہے تم لوگوں نے فون؟'' " ہفتہ مجر ہو کیا ہے۔ اب بڑا حرہ آنے لگا ہے باجی! اب مجھے الی مہلیوں سے ملنے ان کے کمر دور دور نیں جانا یو تا۔ میں کر بیٹے بیٹے ان سے ہا تم کر بیٹی ہوں۔ ہاں باتی! اب مزہ بعانی جان نے موٹر سائقل لے لا ہے۔ وہ اب اس پر کائے آتے جاتے ہیں۔ اہا جان کہدرہے تھے کہ وہ اس سال زاہد بھائی کو بھی موٹر سائل لےدیں کے۔ان کا کاغ ذرادورے '-اب ظاہر تمامیری جمرت دوچند ہوئی ہی گی۔ "مزونے نیامورسائیل لیا ہے کیا؟" "ماں باتی! بالکل نیا ہونڈا"۔ اس نے قیت

\_\_\_ دغمبر 2014 م

بتانی۔" اور باجی کل ابو جان دی سی آرخرید کر اائے ہیں میکتل کار مزہ بھائی آج بھارتی اور انگریز ی فلموں کے بہت سے کیسٹ خرید کرانا میں کے۔ چرائم دی می آلای یہ کلمیں ویکھا کریں گئے'۔وہ اپنے بھین کے بھولیان اس ہے کمر آئی نت نئی دوسری چیزوں کے بارے میں بتانے کلی۔ نیکون کا کیمرہ، الیکٹرک **نیکل،** الیکٹرک نا نف، سینڈون میکراور جانے کیا کیا۔

انورخالہ تو مویا تیلی نون سے چیک کررہ کی تھیں۔ میں جائے سے فارغ ہونے کے بعد اٹی جکہ سے اٹھ

"اجیما مجنی میں تو چلتی ہوں۔ اپنی ای سے کمہ دیما اور کسی دن تم مجی ضروران کے ساتھ ہارے کھر آنا"۔ ایے غریبانہ سے کمر بھی کر میں نے بے مقعد ہی اس کا چکر لگایا۔ تین چھونے چھونے کرے جن میں ایک بینفک محلی جس میں جارمعمولی می کرسیال ایک میز اورایک تخت بیش بجها تھا۔جس کی باہر کی طرف ملنے والی كرك يرد منانى كے كيڑے سے بنائے ہوئے يردے یوے تھے۔ اس کا فرش نکا تھا۔ ویواریں بالکل خالی فیں۔اس میں زروروشن کا ایک بلب جلتا تھا۔ باتی دو

كرول ميں وو دو جاريائياں اور دو مجوتي ميزي رفع اس ميں غربت كے مبيب سائے ہروم رقصال وكھائي ویتے۔ ڈھنگ کے برتن، ڈھنگ کا فریمپر تو در کنار، سمیں۔ باور چی خاندا تنا چیوٹا ساتھا کہاں بھی بھٹکل ہی . بجوں کے اور خودان کے تن برجی ڈھنگ کے لباس می نہ بری بر بیند کر چو کیے بر مجھ ایکایا جا سکتا تھا۔ یک حال ہوتے۔انور خالہ کواہے شوہر کی ملیل تخواہ اور خریج اورانہ کسل خانے کا تھا جس میں ایک بالٹی اور ایک چوک بھی ہونے کا ہر دم گلہ رہتا۔ ایل کم مالیلی بلکہ بدسمتی کے بشكل عى ايالى معين وسنورند مون كى وجد عصدوق علوے ہر دم ان کی نوک زبان پر رہے۔ میں آئیں ادور کی چزی ایک کرے بل دیے ہوئے تھے۔ مختر حوصلے مت كى تلقين كرتى - حلال رزق كى خوبيال كناتى -با برآيده مختصر سامنحن جس جي كوئنه كي مختمرا دينے والي برے بوے انبیا مواولیا می مثالیں دی کدوہ کیے انتہالی مرد ہوں میں وحوب تعوری تی درے کے لئے اپنی خوصوار غربت و ناداری میں بھی اللہ کے محرکز ار بندے سے مدت بمعیر جاتی تھی۔ یہ ایک بے حدسادہ اورغریبانہ سا رہے تھے کران کے حکوے شکایتیں کم نہ ہوتے تھے۔ کمر تفاکیکن اس میں والد کی کم مرحلال کمائی نے ایسا

پر جانے کیے ان کے حالات بدلنا شروع ہو إبركت ماحول بيدا كرركها تفاكه بم بهن بعالى (والده مے۔ان سب کے جسمول برعمدہ لباس آسمنے۔ کمریش الآل كر چكى تعين) دال رونى كما كرموتے جمونے عمدہ برتن اور فرینچر دکھانی دینے لگا۔ خاطر تواضع کے لئے کیڑے ملک کر بھی ہے حد خوش اور مطمئن رہے۔ ہماری نری جائے یا بھی بھارنمک یاروں باسستے بدمزہ بسکٹوں زبانیں برتھ کے شکوہ شکا بنوں سے نا آشنا اللہ کی شکر کزار کی جگہ رنگا رنگ مشروبات عمرہ کیک پیسٹریاں اور سموے اليس بال مارے ورميان الي يا تي ضرور مواكرتي ویش کے جانے لکے۔ انور خالد کی سوئی کلائیال سونے کی کہ بھی نہ بھی ہمارے حالات ضرور بدل جا تیں ہے۔ چوڑیوں سے بحرائیں۔ کانول میں جھمکے اور کلے میں جزاؤ لاكث جعلملانے لكير باتھوں ميں ہر وقت تين تين الور فالدكا خاندان جارے سامنے بى بجاوليورے انکولعیاں دکھائی دیے لئیں۔ پھرانہوں نے ایے سب

بجون كوسركارى يا" خيراني" سكولون سے فكال كرنمايت منت اونے درج کے تی سکولوں میں داخل کروا دیا۔ بث صاحب جو پہلے ہوسیدہ برانی سائیل کو کمزاتے ہوئے دفتر جایا کرتے تھے ابٹی جمیمانی موٹر سائکل پر آنے جانے کیے۔ پھرایک دن سنا کیا کہ دہ لوگ ایٹاوہ

تنك وتاريك ساسركاري كوارثر جهوز كرايك نسبتنا بزاءاد کشادہ سے کرائے کے مکان میں مقل ہور ہے ہیں۔ وہ مکان اس جکہ سے دور میں تماس کئے جھے امید می کدان

لوكوں كے وہاں يلے جانے كے بعد مى ان كيل جول قائم رہےگا۔

ان لوگوں کے اس نے محریش منتقل ہونے کے

مسي جي خوشحالي اور فارخ البالي نعيب موكى -

رُ أَنْمُ مِوكُرُ كُوسُدُ وَبَهُا ثَمَّا اور جارے كمركے سامنے ايك

معمول سے دو کمروں کے کوارٹر میں فروکش ہوا تھا۔ ان

ك شوير بث صاحب أيك سركاري ادار ع بيل سيروا تزر

تے،ان کے چھوٹے بڑے سات بیچے تھے۔ جن کوانہوں

نے آتے ہی سرکاری سکولوں میں داخل کروادیا تھا۔ جب

ہر اانور خالہ ہے میل جول بر حاتو میں نے اکیس بے حد

خوش مزاج ملنسار اور ہمرر دطبیعت کی خاتون بایا۔ان کے

ي بھی شائستہ اور تميز دار تھے۔معلوم ہوتا تھا ان كالعلق

ا نصے اور مہذب خاندان سے تعار ایک دوسرے کے کھر

یں آبدورفت نے ہمارے خاندانوں کے درمیان جلد ہی

واستانه روالط استوار كرويية الور خالد كالمحريول تو

نوب صاف ستقراحسن سليقكي كانمونه دكعاني ويتا تعاليكن

"آپ کے کمرین بہت خوش مال دکھائی دیے ا کل ہے، کیاآپ کوکوئی دراثق جائیدادل کئی ہے؟"

اس پر دہ بے ساختہ بنس دی تھیں۔ پھر انہوں نے بھے جو پچھ بتایا تھا اس نے بھے شدید دکھ بن نہ پہنچایا تھا بلکہ جھے خاصے خوف ہیں بھی جٹلا کر دیا تھا۔ تاشکرے بن اور بے قامتی کی زندگی نے انہیں کس گناہ کی راہ دکھا دی تھ

وقت گزرتا گیا۔

وس مردہ ہے۔ جارے ایا جان کی وہی گلی بندھی آ مدنی تھی اور حالات کی وہی کیسانیت لیکن الور خالہ کے حالات ہوی جیزی سے بدلتے جلے گئے۔ وہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ ان کے گھر دولت کی ریل بیل رہنے گئی۔ ہوتے گئے۔ ان کے گھر دولت کی ریل بیل رہنے گئی۔ ہٹ صاحب کی ترتی ہوگئی۔ وہ الیں ڈی او بن مجے۔

انہوں نے اب موٹر سائنگل چھوڑ کار خرید کی اور اس کے کتے ایک ڈرائیوریمی رکولیا۔ اب انور خالہ ہر جکہ بدی شان سے کار میں آنے جانے لئیں۔ان کے ہرمیے کے یاس نی موٹر سائیل آگئے۔ وہ اولیج ورج کے ہوٹلوں اور ملبول من جانے کھے۔ ان کے او تجے درجے کے لوگول سے مراسم ہو گئے۔الور خالہ نے اب ہمارے کم آنا بہت م کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر بازاروں کے جگر لکانے، خریداریاں کرنے یا تھر میں دوتیں یارٹال كرنے بين معروف رہنے كل تعين ۔ ان ميں مجھے بھی اكو شركت كالموقع لمناقها بيدونوتين بارثيال بوني كيالحين دولت و تغافر کی مجموتاری می نمانشیں۔ جن میں خوب مسرفانه طور پر روپیه پیپه لنایا کیا ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ ہر سال سردیال گزارنے کرا تی جانے کے سے۔سنا کہا تا کہ وہاں بٹ صاحب نے ایک ہوٹن علاقے میں کوسی خريد ل مى جس كى حفاظت أيك جوكيداراور مالى كيميرو محل- وبال رجع موت يدلوك مين دوميع خوب سرو تفريح كرتي كموت محرت بحر ارج ش جب بجل کے سکول کانچ ممل جائے تو کوشی چوکیدار اور مالی کے سرو كرك كوئدوالهن آجاتي

پھر بٹ صاحب کی فرانسفر رجیم یارخان ہوگی۔ ہم
نے حسب تو یق ان لوگوں کی الودائی دھوت کی۔ خطا و
کتابت کے دعدے دھید کئے۔ آئدہ ملاقات کی امید
ظاہر کی۔ جدائی پر آبد بیدہ ہوئے پھر وہ لوگ کوئٹ سے
رخصت ہو گئے لیکن جانے کے بعد عرصہ دراز تک ان
لوگوں کی طرف سے کوئی خطانہ کا بخیانہ کسی تم کی اطلاع
موصول ہوئی۔ ملاقات کی بھی کوئی میں نہ بہت کی ۔ یہاں
تک کہ چدرہ ہیں سال گزر کئے۔ والدا نقال کر گئے۔ ہم
بہن ہمائیوں کی شادیاں ہو گئیں، ہم کوئٹ ہی ہی بس

**BooksPK** 

پر آیک دن جب بی محرکے کام کاج بی معروف تھی آؤ مچھوٹا ہمائی ہوسف پچھ مسرور پچھ جرت زدہ سااندر چلاآیا۔ "باتی! دیکھیں یہ کون آیا ہے؟" اس نے اپنے

"یا جی او میکسیس میر کون آیا ہے؟" اس نے اپنے چھپے اشارہ کیا۔

اس دراز قد دیلے پتلے سوکھ سے چرے والے نیم متع منیا سے کیڑوں میں بلوس الاکے کو پہلے تو میں بیوان بی نہ کی گر ایک دم بی میرے منہ سے لکلا "فاورا"

"السلام ملیم باجی ا" اس نے پھوشر ماتے پیکھاتے

بھے جراق اور بے معلیوں کے دھیوں پر دھیے اللہ میں ہوتوں اور بے معلیوں کے دھیوں پر دھیے اللہ رہے ہے۔ ہر دم جبتی لباسوں چھیاتے جبتی جوتوں میں بہتے جبتی کھڑی اور سونے کی الکو فسیاں پہنے تی وضع ہے بال ترشوائے شنم اووں جیسی شان والے خاور کی بید خشہ حالی، الور خالہ کے اس لا الحراف جالہ کے اس الا الحراف جالہ کے اس

"فاوراتهاري بيعالت؟"

اس كے سو كے ہوئے جرے پرزلز لے كآ الد نمودار ہوئے۔آكسيس وبر الكش اس نے منددوسرى طرف پھيرليا۔

موقع کی نزاکت کے پیش نظر میں نے اس سے
پیر ہو چینا مناسب نہ مجمااور اسے اندر نشست گاہ میں
لے آئی۔ میرے ذائن میں بے شار سوالات کیل رہے
تھے لیکن میں نے اس سے فوری طور پر پیر ہو چینا مناسب
نہ مجمااور اسے بیسف کے ساتھ بیٹیا چیوز کر خود جائے کا
اہتمام کرنے میکن میں جلی آئی۔ وہ پیر محمرایا ہوا اور
شرمندہ شرمندہ ساتھا۔ وہ بھٹیل تی پیر کھائی سکا۔ پیر
بب ناؤ نوش کا سلسلہ ختم ہوا تو میرے ذہن میں چلتے
سوالات میری زبان پرآ میے۔
سوالات میری زبان پرآ میے۔

آ محمول سے میری اس کے لا لی نیس جاتی

یادوں سے کوئی رات جو خالی نیس جاتی

اب عمر ہے نہ موسم ندوہ رائے کدوہ پلٹ آئے

اس دل کی محر خام خیالی نیس جاتی

مانے اگر فوجان بھی ، ہس کر تھے دے دیں

تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نیس جاتی

آئے کوئی آئے سے دود سنجالے

ہم سے تو یہ جا کیر سنجالی نیس جاتی

"کیوں خادراتم بہاں کوئٹہ یں کیا کردہ ہو؟ تم لوگ تورجیم بارخان چلے سکتے تئے"۔

"ال باقى!" اس نے كمرى سالس لى-"وال جانا جارے حق میں اجما خابت جیس موالیکن ایا جان کی ملازمت کا معامله تغار ومال ابا جان کا جوانسراعلی تھا۔ وہ برداسخت كيراور ماكتو ل يركزي نظرر تحنے والا تعا- نه خود کیتا تها ندكى كولين ديتا تهار بتيجه بيهوا كدابا جان كامرف تخواه بي روكن \_ باقي ذرائع آيد تي سب مسدود بو كي -ہمیں امیرانہ رہن مہن کی عادت پڑ چکی می۔ سومی تخواہ میں ہاری منروریات کہاں بوری ہوستی میں۔اس کئے ابا جان نے برکیا کہ پہلے کرا ہی والی کوئی ج دی۔ اس کے بعدلا مور میں فریدی مولی زمن می فروشت کروی۔ اس ونت تک حز و بما کی تعلیم عمل کریکے تھے آئیں جلد ہی كرا في من مازمت بل في اوروه وبال على كا -شانده فرزانداورتبهم کی شادیاں ہوئنیں۔ابازام بعانی میں اور حمومًا بمائي سافر باتي ره کئے تھے۔ زاہر بعالي ک سركرميال برى پُراسرارهم كالميس-ده كى كى دن كرس عائب رجے۔ جب آتے تو دن رات سوئے رہے۔ یو چینے پر بھی کھوند بتاتے۔ گھرایک دن وہ بمیشہ کے لئے

مراس نے اینے بارے ش بتایا۔ وہ لا مورش

میلوں کے ایک آ رحمق کی دُکان پر ملازم تھا اور اس کے

کسی کام کے سلسلے میں کوئٹہ پہنچا موا تھا۔ وہاں اس ک

ا تفاقاً بوسف سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شوق شنراد کی نے

ات تعلیم بوری کرنے کا موقع نیدویا تعار اس کئے اس

ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جوحرام کی کمانی سے تمام

عمر بزے مزے اور تھاف سے رہتے ہیں اور و ملعنے والوں

کوچرت ہونی ہے کہان برآخراللہ کی کرفت کول میں

مول ۔ بد مونہ عبرت کیول جیس فتے؟ بعض لوگ ایے

ہوتے ہیں جنہیں اللہ ونیا میں سز ادینا اور نمونہ عبرت بناتا

ہے کہ لوگ آئیں دیکھیں ، سبق لیس ، ایل اصلاح کریں۔

آخرت میں تو اللہ کی کرفت سے اور مواخذے سے کوئی نہ

كونى و هنگ كى ملازمت ندل كى مى ـ

محرے لکل گئے۔ بڑی الاش کے باوجود ان کا پچھ پند نہ چل سکا۔ اس دوران ابا جان ریٹائرڈ ہو گئے۔ ہمارے معاشی طالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ کمر کا تمام میتی سامان بک چکا تھا، ای کا تمام زیور بھی فروخت ہو چکا تھا۔

ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنے آبائی شہر اللہ مور ہے آئے اور تان ہورہ ہیں کرائے کے آیک مکان شہر میں رہنے گئے۔ وہاں ابا جان کو آیک جیب کی بیاری لائن ہوگی، ان کا سر چکرا تا اور وہ بے ہوش ہو کر گرجاتے۔ ان کا جب میڈ یکل چیک آپ کر وایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا جب میڈ یکل چیک آپ ہمیا تک خبر نے ہمیں لرزادیا۔ کے سر بیس رسولی ہے۔ اس بھیا تک خبر نے ہمیں لرزادیا۔ ہم نے ان کا علائ شروع کیا۔ ان کے دہاغ کا آپریش ہوا۔ یعن مورد یعن کو رش کی ہڈی کا ٹ کر رسولی نکالی می لیکن ابا ہواں پھر بھی تھیک نہ ہو سکے اور تھوڑے تی عرصہ بعد جان پھر بھی تھیک نہ ہو سکے اور تھوڑے تی عرصہ بعد انتقال کر میے۔ بیزی اذبت اور تکلیف سے فوت ہوئے انتقال کر میے۔ بیزی اذبت اور تکلیف سے فوت ہوئے ابا جان ، سے "اس نے رک کرآ تھوں سے آ نسو ہو تھے۔ ابا جان ، سے "اس موقع برکہاں تھا ؟" میں نے ہو جھا۔ میں اور ہوسف شد ید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔ میں اور ہوسف شد ید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔

" منزہ بھائی ..... "اس نے پیکی کی لی۔ "کراچی میں انہیں جو ملازست ملی تھی وہ سمگروں کے ایک کروہ کی منسی انہیں جو ملازست ملی تھی وہ سمگروں کے ایک کروہ کی تھی ۔ انہیں اپنا مال فلجی ریاستوں میں لانے لے جانے کے لئے انہی جیسے پڑھے لکھے مہذب اورخو برونو جوان کی تلاش تھی ۔ معلوم نہیں حمزہ بھائی کے ان سے کب روابط استوار ہوئے اور وہ ان کے آلہ کار بن مجے ۔ وہ اس وقت دین کی جیل میں ہیں ، جانے آئیں وہاں سے کب رہائی نصیب ہوگی"۔

"اورساغر، وه کیا کرتاہے؟"

"وواتو باجی! نه زندول میں ہے نه مُر دول میں۔ بُری محبت میں بیٹھ بیٹھ کراہے ہیروئن کی ات پڑمٹی۔اس کی حالت اب ہے حد بکڑ چکی ہے۔ باجی! علاج معالجہ

سمجمانا بجمانا سب ای پر بے کار ثابت ہوا ہے۔ وہ اب تعوژے ہی عرصہ کامہمان ہے''۔ میرادم تحفیٰ نگا۔

"اورالورخالہ بتہاری ای ان کا کیا حال ہے؟"

"ابیں چند سال ہوئے وائیں پہلو پر فالج ہوا اسال کے جا اسال ہوئے وائیں پہلو پر فالج ہوا اسال ہوئے وائیں ہیلو پر فالج ہوا اسال کے بات کی ایدہ تر بستر پر پڑی رائی ہیں۔ان کی یا دواشت بھی اب کا مہیں کرتی شانہ اور اس کے بچے ان کی خبر کیری کر سے ہیں"۔

ام نہیں کرتی ۔ شانہ اور اس کے بچے ان کی خبر کیری کر سے ہیں"۔

" شاند کیالا مور می رہتی ہے، کتنے بچے ہیں اس کے،اس کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟"

"شانہ کو طلاق ہو ہگی ہے ہاتی! سات آتھ سال موئے۔ وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ ای کے پاس رہی ہے اور گزران کے لئے ایک سکول میں نوکری کر رای ہے"۔

بحص شدیدده چکا سالگا۔

''طلاق ہوگئی، بیتو بہت بُرا ہوا، بے حدیثرا اور افسوں ٹاک اورفرزانہ تبسم؟''

اس کے چمرے رشدید رنج و ملاکی گھٹا کیں چھا سکئیں۔

۔ من رانہ کی شادی ابا جان نے بغیر کی جمان بین کے ایک بڑے امیر کمیر گھرانے بیل کردی تھی۔ سناتھا کہ اس لڑکے کا ابوللمہیں بیس بڑاوسیع کار دبار ہے۔ شادی کے بعد وہ انہوائے بیار اس کے بعد وہ انہوائے بیار اس کے بعد وہ ساتھ ابوللمہی لے گیا۔ اس کے بعد وہ ساار افزاندان بی خائب ہو گیا۔ بڑی جمان بین اور دوڑ بھاک کے بعد بینہ چلا کہ وہ لوگ مرد تورتیں سب دراصل انسانوں کے محمانے وہ لوگوں کو شادی کے جمانے وہ کر فورتیں سرب شخوں انسانوں کے محمانے وہ کی کو بیس میں معموم فرشتہ ہیں۔ کے ہاتھ فرد خت کر دیتے تھے۔ میری معموم فرشتہ ہیں۔ کہ ہوئی بوئی جانے اس وقت کی عرب شخ کی کنیز پنی ہوئی بھوئی جانے اس وقت کی عرب شخ کی کنیز پنی ہوئی

ے ۔ اس نے دولوں ہاتھوں سے مند و حانب لیا اور انکیاں لیے اور انکارونے لگا۔

لا میں بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ فرزانہ جیسی فوبسورت اور خوب سیرت لڑکی کا بیانجام واقعی ہے حد دردناک اور لرز وخیز تھا۔

"اورتبسم؟" من تے محدورتے ورقے استغمار

کیا۔
"القد کا شکر ہے کہ دو اپنے کمر میں خوش اور آرام

ہے ہے۔اس کا شوہر خابی رجیان رکھنے والا بے حد نیک
اورشر بیف آ دی ہے۔ان کے جار بیچ ہیں، وہ لا ہور میں

ہ جے ہیں اور ہوی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا

ہ جے ہیں اور ہوی نہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا

ہے یا جی میری یہ بہن اپنے مال باپ کے گنا ہوں کے
سائے سے محفوظ رہے "۔
سائے سے محفوظ رہے "۔

مائے سے محفوظ رہے "۔

مائے سے محفوظ رہے "۔

\*0\*

في سكي كاخواه اسدونياش سزالى موياندنى مو-



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

## مریض دوائی منکوانے کے لئے اپنا حوالہ نمبر ضرور لکھا کریں ربورتس اور خطوط براينامو بإئل نمبرلا زمآ لكعيس

# وسيت شفام

# لكنت اور بكلا بث قابل علاج ب

 ڈاکٹررانامحما تال (گولڈمیڈلسٹ) 0321-7612717 (DH.Ms) الحرايم الحرايم (DH.Ms) ممبرى إميذيكس ايبوى ايثن وخاب ممبره ينجاب موميو ويتفك ايسوى ايشن شعبة طب وتفسيات

> ے پہلے تو میں ایے معزز قار مین کا شکر بدادا معب كرمنا جابتا مول كدجس طرح شدت كے ساتھ وہ میرے مضامین اور کیسوں کا انتظار کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے یذیرائی دی وہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور جو محص مجی بطور مریش جارے یاس آتا ہے ہم اے مریض سےزیادہ اینا جملی مبر تھے ہیں اور ای طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں اور یہاں آ کرسب لوگوں کوایک اینائیت كا احساس موتا ہے۔ اى طرح ندى بم دوسرون كے سائے وست سوال وراز کرتے ہیں بلکہ اینے تی محدود وسائل کے اندر رہ کر حسب تو میں ملق خدا کی خدمت كرت إلى- ام ال كام كومزيد برحانا واليد إلى جس كے لئے جميس آب كى طرف سے اخلاقى مدداور كائيد لائن جائے۔

(1) اول میں دوسرے شہول کے مراہنوں ک مشکلات کا انداز ہ ہے اور ہر بندے کا لا ہور آٹا نحال ہے جوامحاب ويكرشهرون مين كمي كم خرجي، بلا كرامه (ما كم كرائ والى جكه) كا بناسليل ان كى مهر مانى موكى \_ نى الحال اسلام آباد، راولینڈی، تجرات، کوجرانوالہ، فیمل آباد، شخویورہ میں شروع کریں کے بعد میں دیکر شم ما علاقے۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان یا حکیم صاحبان جن کا کلینک موروه جی رابط کر سکتے ہیں۔

(2) اگر کی صاحب کے ذہن میں کوئی اجھا یا ان ہو تو وہ بھی مجھے'' حکایت'' کے ایڈرلیس پر لکھ کر ارسال

(3) اگر کس ماحب کے یاس کوئی آ زموده کارنے موتووہ بھی میں سکتا ہے ہم (آزمائش کے بعد) اس کوای

11 سے رسالے میں شائع کریں مے کیونکہ جھے بیتین ے کہ ہاری قوم بے حد ذہین اور لائق ہے مرافسوس اس لى قابليتوں كا كوئى اعتراف تيس كرتا۔

(4) ہم یہ ماہی ہیں کہ قابل ڈاکٹروں وعلیموں ئے آ زمود ونسخہ جات اور میرے اپنے سب کو ملا کر اکٹھا ٹالع کر دیں۔ جوامحاب شرکت کرنا جا ہیں وہ مجھے ان ان برد 0312-6625066 ،0321-7612717 إبناعة بين-

(5) میں این قار تین اور ملنے والوں سے ایک بار المراش كرنا مول كداكر جيم فون كرنا موتو ( 126 بي \_2 بع) إرات (7 - 9 تك) كر علة إن مكر کے ایا تعارف بنا کر ہات شروع کیا کریں اور مرف ا شروری ہاتوں کے لئے رابطہ کریں فضول اور بے کار اوں اس MSG سے برور کریں اور آنے سے ایک ون الل الم مفرور مط كريس محربيا

آج اتواد ب اور من أيك سند ع ميكزين يزهر با اول اس میں میڈیسن اور علاج کے بارے میں بہت سے اشتهارات وی جو که بهت یی دلکش (Attractive) ال - اگر آب کی میڈیکل سٹور پر جائیں تو وہاں بھی ہائے ے لے کر طافت کی ادویات تک کے بہت فوش کن اشتهارات موتے ہیں۔آب کوجی ان لوگول سے واسطہ المى نەجى ضرور يرا اوكا - شى ان كو 100 فيصد توغلولىيى اہنا ہے مرایک بات ضرور کھ سکتا ہوں کہ اگران میں 5 المدجى حقیقت موادیا كتان مي كونی بنده مریض ندر ب الريتين سائدة عاتوا زماكرد كي ليس مربعد من محص كوني الابادكايت ندكرين - اكرآب كي دولت محنت سے كماني اللي بي محرور على الول يرصدق ول عفوركري ورنه الرآب كامرضى ب جودل عن آئے كريں۔

محرين آپ كوايخ دومريينوں كا حال ضرور الا با اول گاجوکہ کی جنسی معالمے میں میرے یا سال کے

حالت بے مدخراب ہے اور اب علیحدہ ہوا کہ ہوا، وید بیگی كركمي جكدے كوئى تيز آئل (جوكر عمو مابقول ان معالجوں کے رکوں کی خرانی یا کندہ یائی ٹکالنے کے لئے ) کسی نے استعال کرایا اوراب وہ دولوں زندگی بجرکے لئے معذور ہو معے۔آپ سے گذارش ہے کہالی خطرناک اور واہیات اشیاء سے برہیز کریں۔ ایک تیسرے مریض کا واقعہ بھی یقیناً باعث عبرت ہے وہ ایک 55 سالہ تھی ناردوال کا تعا مجھے کی امراض ہے کاعلاج کروایا۔ پھرمنسی طاقت کے لا بى مين آكرراوليندى كايك عيم ماحب عدوالى! رات کودوا کمانی مکردن دیمنانعیب ند ہوا۔ خدابی جانے کیا زہر کی چڑھی کداس نے اندر جا کرآ ک لگادی اور سب اندرونی اعضاء جل کئے اوروہ صاحب اللہ کو بیار نے الوطئ فدامب كوانجام بدت بجائ \_

ان کا معائنہ کیا تھیا تو معلوم ہوا کہ ان کے عضو مخصوص کی

قار نین کرام! ان سب حالات اور واقعات بتانے كالمتعمد كما بصرف بدكه علاج كاكوني سنم باطريقه موتا ہاں کے لئے آپ کی اچھ معالے سے رجوع کریں اور مرف ولکش اشتہارات یا غلط قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں ندآ میں کیونکد زندگی اور صحت بار بارسیں

چند ماه قبل ما بهنامه "حکایت" مین فنکس کاایک کیس شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد تین کیس مارے یاس ای لوعیت کے آئے اور شفایاب ہورے ہیں۔ان میں سے ایک کیس تو مزید بر کر کشکرین میں بدل چکا تھا۔ وہ بھی رُوب محت ہے اور جو کی 60 نصد سے زیادہ تھیک ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گاان شا واللہ۔

اس ماہ جو کیس ہم آپ کی خدمت میں پیش کررے ہیں وہ ڈسٹر کٹ شیخے پورہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ماہ چوکلہ جارے ریکارڈ کے مطابق کوئی کیس سل بخش مد ( کم از کم 60 سے 70 فیصد ) تک تعیک میں

ہوا تھا اس کئے میں فاصا اپ سیٹ تھا کہ اپنے معزز قار مین کے لئے کیا کروں۔ای ادمیزین میں 18 تومبرآ ميا ميري ايك بني كي شادي فينحو يوره من مونى إلى ال كاچنددن مل فون آياكه مي اسي اول-19 نوم كونائم تکال کر میں اے ملنے کیا۔ بجوں کو بھی طا اور تقریباً و مھنے کے بعدوالیس کاارادہ کیا۔والیس آنے کا ٹائم مواتو بی نے کہا کہ ابوتی اس ماہ میں نے ماہنامہ" حکایت" وست شفاء كے لئے ايك كيس كلعا بود آب كودے دى مول مركم آب DI(شناخت ضرور بدل ليما لهين قارتين بين جميس كديديس خانداني مل بمكت بديرب إلى بيلي تو یں نے بال کردی مرجب کیس بر حااور باتی پہلوؤں ب غوركيا توفيعله كياكه يهليكي لمرح بميس اب بعي يج تل لكسنا جاہے کیونکہ جو حسن اور اثر سجائی میں ہے وہ ملاونی چیزوں من سیں۔ امید ہے کہ قار مین میری اس بات سے اتفاق كريں كے۔ اب ميں بركيس يونهي الغاظ ميں آپ كي خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

میں ایک ایم اے پاس ہاؤس وائس ہوں۔ 2 بینے اور ایک بنی۔ تمام فیملیز کی طرح میرے نیچ بھی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی مسئلے وکا شکارر ہے ہیں جو کہ ایک قدرتی امرے اور اگر بیانسانی طاقت سے ہاہر نہ ہوتو ہم اس کومل بھی کر سکتے ہیں۔

بودو بهم ال ول بن رسط إلى 
النظامة "ك بهت إلى الح قاركين من المارانام

بحى شامل هـ "منته كلم هـ" " "ميم الف" " "مابر
حسين راجوت" " " المحد يار خان" " "ايديوريل" "

"ديواكل" اور باني حكامت عنامت الله مرحوم كي تقريباً 80
فيعد تحريري برده محل مول - " حكامت" بيسے بنجيده مزاح
والد محترم واكثر رانامحر اتبال كمر من متعارف كرانے كاسم امير ب
والد محترم واكثر رانامحرا تبال كرم ہے ران كي لا بمريل
من " حكامت" كا تقريباً برشاره موجود تفار كارتان كي لا بمريل
نباتات، قياف شناى وصت شناى اور موجود في ملب،

ک کانی کمیپ تقی میرے پاس شادی سے پہلے تو ٹائم ہی ٹائم تعالبذا ان کی تمام Cellectionb کونہ صرف پڑھ بلکہ جات لیا۔ "حکایت" میں دست شفا کے کیس بھی پڑھے ممرخو

مجى جلد بى كى ايسے تجربے سے كزروں كى بيمعلوم تبيل تھا۔ اوائل مئی کی شام میری بنی اور بیٹا دونوں کھیل رہے تفريس نے ايك عجب بات اوٹ كى ميرا بينا جو بہت بياري بياري باتس كرنا تعا-3 سال كابوكيا تعا-خودني عظ نے تقرے بنا کر ہات کوادا کرتا تھا۔اب وہ بار بارلفظ 'L' يرانك رباتعا\_ Laptop كهنا جابنا رباتعا كر"L" ا تک رہاتھا۔ ہار یارکوشش کے ہاوجودلفظ کہ تبیس یا تا تھا۔ ا کلے دن میرے ساتھ ذکان پر جس لینے کیا آ "Lays" کے"L" بر بی رہ کیا اور نعیک نفاک شرمند مو کیا۔ دو دن کر رے تو "N" پر بھی اٹک کیا پھر"M" باری آئی اور پر تین مفتول کے اندر وہ اتنا مکلا ہے۔ فكار مواكه ميرے خاوندنے بھي توث كرايا۔ ميري ساس نے مجی ذکر کیا کہا ہے کیا ہوا۔ میں نے تور آاس کے لئے موچنا شروع کیا کہ کیا کروں۔ پہلے کھر میں موجود ای<u>ک</u> مقوی اعصاب و د ماغ خمیره زبن ش آیاده ش استعال کرتی می۔ (مین کہ میرا آزمودہ) وہ بینے کو بہت با قاعد کی ہے دینا شروع کیا۔ ساتھ کری بادام بھلو کے كملانا شروع كى خوراك بردها دى \_ا = بات بات اس خای کی طرف توجه نیس دلائی کی۔ اس طرح بجدا اعتاد کود بتا ہے۔ ایل بنی کودرات مجمایا کدا کرآ با ما کولی افظ تھیک نہ ہو لے تو آب نے اس پر ہستائیں۔ چزاہے دیکرافراد خانہ ہے بھی کہدڈ الی۔میرے تمام یم ممبرزنے میرا بہت ساتھ دیا۔ بیچے کا اعتاد کرنے سمجھ ویار جون کے وو مفتے کزر مے مرکوئی فائدہ شہوا۔ ا كوشش جارى رقمى \_ بينا جب كونى لفظ ادا ندكر يا تا تويا شرمنده ہو کر جیب ہوجاتا یا جار حانہ ہو کر کھر کی کوئی چیز

ALONG KUNDLEN 1971 JULY 1958 البون المعطب المتحاش المتحاس المتحاس المتحاسبة ور الله المرافق اور مودى الشار عرف الموال علياء التی می تیسرے ماریشل لا مرکز خلاف مسلح افواج کے اندہ عهراخال والالوال والكالما

الملونا تو رہا۔ اسے بہت مشکل سے سنجالتی اور خوندا کرتی۔ اپنے فاوند سے بات کی تو وہ بینے کوشہر کے ایک بہت ہی ایجے اور مہلے ذاکٹر کے پاس لے مجے ۔ ڈاکٹر سا دب بہت تجرب کاراور بجھدار سے۔ FRCS کی ڈکری سا دب بہت تجرب کاراور بچھدار سے۔ دوائیاں کھودیں میں نے میڈ بسین کا بہلا کورس کمل کروایا۔ خمیرے وغیرہ چھوڑ میڈ بسین کا بہلا کورس کمل کروایا۔ خمیرے وغیرہ چھوڑ میٹ شخصیت پراچھا اٹر نہیں پڑتا۔ دوائیاں ختم ہو کئیں گریئے کو فقصیت پراچھا اٹر نہیں پڑتا۔ دوائیاں ختم ہو کئیں گریئے کو فائد ونیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے لئے دوبارہ کھا۔ میں فائد ونیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے لئے دوبارہ کھا۔ میں میر گزر می ماہر مضان کر رکیا، میں برحتا کیا جوں جوں دوا کی والی میر سورت حال بن گئی۔

مید بریری کزن مجھے کی تواس نے بھی توٹ کیااور کھے آیک بہت ہی انجمی ایلو پیٹنک میڈیسن کا بتایا جو کہ آیک ایسے ہی ایک کیس میں 99 فیصد تک اچھاااا وے میگی تی۔ وہ بھی میٹے کواستعال کروائی محرتمام حرب

خاوند نے ڈاکٹر بد لنے کامشورہ دیا تھراس سے پہلے برا پر وگرام بچ ں کوان کے نتعیال لے جانے کا بن گیا۔ بنی کی مرمیوں کی چشیاں فتم ہونے والی تعیس اس لئے جلدی سے وہاں چلی تا کہ سکول شروع ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ اب جس جیٹے کو کوئی بھی میڈیس نہیں دے رہی تھی جو بیٹے کواس سکلے سے خیات دلا دے۔ رہی تھی جو بیٹے کواس سکلے سے نجات دلا دے۔

ابو کی طرف کی تو وہاں" حکایت" اگست کا شارہ موجود تھا۔ ابوے بوچھا کہ کوئی نیا کیس چھپا ہے" دست ما شارہ شفاہ" میں اور یہ کہ ان کی پر میش کیسی چل رہی ہے۔ ہالوں ان کی پر میش کیسی چل رہی ہے۔ ہالوں باتوں میں ایک دم یاد آیا کہ یہ" چراخ سلے اند میرا" والی بات ہوئی، ابو جان مجھے سعودی عرب والے اور UAE

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

THE STATE STATE OF THE STATE OF

best file of Expansions

BAJALLIANG PALOB

and the state of t

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



منے کے ابوشام کوآئی ہے آئے والے تھے۔ان كا SMS آيا تفاكه كمانا ميرے آئے سے بيلے تيار كرو بہت بھوک لگی ہے۔ بیٹی کے اکتوبر میں فرسٹ زم کے ہیرز ہونے والے تھاے لکھنے کا کام دے کر جلدی ہے پین میں مس کی ۔ کرمی حتم ہور ای تھی ،موسم بہتر ہور یا تھا ، چولہا اب نمرانہیں لگنا تھا۔ جاول کا تز کا تیار کیا کہ اجا تک بنی کے زور زورے بولنے کی آواز آئی کہ ما بھال کو روكيس وه ميري كتابيس چين رما ب اور لكيف نيس و ر ما۔ انجی شی سوچ ہی رہی تھی کہ یے کوروکوں کہ اس یہ دوران وہ اپنی بھن سے سخت فغا ہو گیا کہ ماما کو شکایت كيول لكاني وہ غصے ميں زور زورے اپني جهن سے بولئے لگااوراے دھمکیاں دینے لگا کہ دادی جان کوآنے دوان کو بتاؤں گا۔ بایا کوآنے دوان کوجھی بتاؤں گا۔ بچھے یک دو، كالى دو، پنسل سے لكھنے دو، كلركرنے كے لئے شار پنر بھي لیما ہاورر بر (Eraser) بھی لے کے دو"۔

میرے تیزی ہے ملتے ہاتھ رک کئے میں نے کفکیر

روك دياياني كي نوني كوبند كيا، چو ليج كي آيج كم كي، يخ

کی زبان پنجی کی طرح چل رہی گئی۔وہ اپنی جمین کے خوب

کتے لے رہا تھا اور اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا

"آپ جي کر کے کيوں کھڙي جي ؟" بني نے جھے کہا۔ اے میں کیا بتائی کہ میں جب کر کے کیوں کمڑی مى - پر باتى ميذيس خوشى خوشى حم كرواني -

جمونی انا کے پہاری کا نسانہ عبرت۔اس کی محبت اس کی انا کی جمینٹ ج مائی۔

CARE



ا کتوبر کا دوسرا ہفتہ گزر کمیا حزید بہتری آئی۔ تیسرا ہفتہ گزر کیا مزید بہتری ہوئی گئی بنی کے فرسٹ ارم کے بعداے گھروعدہ کے مطابق نانو کے کھرلے تی۔ وہاں ابو جان کو بینے کی Recovery کا بتایا کہ بہت افاقہ ہے۔ انہوں نے اللہ کاشکرادا کیااور جھے مبارک دی اور سرید کھی عرصه میڈیسن استعال کرنے کو کہا۔ جب میں دست شفا کیس بر متی می تو صرف بر حتی می کور (Involve) نہیں ہو آن تھی۔اب دل جمعی کے ساتھ پڑھوں **کی۔ پہلے** ابوے مریضول کوجلد محت ماب ہونے کی دعاد یک میں اور الوجال ك Cases كوكامياب أوف ك مارك اب خود محسوس کرتی ہوں کہ کوئی مریش سخت باب ہو جائے تو مریض اورڈ اکٹر دونوں کو کتنی خرشی ہو گی ہے۔ ڈاکٹر صاحب (ابوجان) کوانٹہ یا ک<sup>سخ</sup>ت وزجی **گ** 

تھا۔ میں بہت غور سے اس کو بولتے ہوئے سنتی رہی۔

" بھائی کوئع کریں تا جھے تک نہ کرے"۔

ے نوازے اور وہ ہمیشہ وسیلہ شفاینے ریں۔ آئن آ آخر می ویکر مریضوں سے التمال ب کہ جو ا حتیاطیں ان کو بتائی جا نمیں ان پراچھی طرح عمل کیا کریں تا كەجلىدشقايالى ہواور جب كوئى مريض تندرست ہوتواس کی اطلاع ضرورویں۔

اداره بذائمية بلذيريش، ومد، بكلابث، ومن مینشن اور جوڑوں کے درد کے کورس تیار کئے ہیں ۔خواہشمند حصرات رابطہ کریں۔ عارف محمود - قول: 4329344-0323

و دسہ ده کمال بیل تی ؟"وہ ہاتھ شی ڈونگا بکڑے اسکی میرے کرے بیل داخل ہوکر ای جان کا بع چوری تھی۔

"" محترمہ! ..... نہ اور نہ جان کا کمرہ ہے اور نہ جان کے کرتے ہو؟"
کرتم یہاں ای جان کو طاش کرتی چرری ہو؟"
اس نے معصومیت سے کہا۔" آپ کے کمرے کا درواز و کھال تھا .... اس لیے چلی آئی ۔ سوری معافی جا ہتی ہوں۔"

''معانی ہاتگئے کے بہانے مت طاشا کرو۔۔۔۔اور اب براہ مہرہانی تشریف لے جائیں۔'' میں اے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے جائے تیں دیتا تھا۔ مدیر جبکار نہ اور لکا مجھی و صادر برمزوی الکل

وہ سر جھائے ہا ہر لکل کی۔ وہ ہمارے پڑوی الکل احسن مجید کی ہوئی بنی تھی۔ سائرہ نام تھا۔ جھے ہے۔ مجت وعوے دارتھی اور بھی اظہار کی جرائے نہیں کر پائی تھی۔ جھے ہمی پیند تھی مکر جانے کیوں مجھے اے ستانے بیس مزوا تا تھا۔ اس کے ہر کام میں کیڑے لکا لنا ،اس کو ہر دفت طخز و تھنچ کا نشانہ بنانا ،اس کی کسی بات کو بھی درخور اختنا و نہ سجھنا میر کی عادت تا نہ اس کی کسی بات کو بھی درخور اختنا و نہ سجھنا میر کی عادت تا نہ تا ہم بات پر عمل ہی امونا شایداس کے میر کی ہرخوا ہیں ، ہرتمنا ، ہر بات پر عمل ہی امونا شایداس

**\$.....** 

"جيلد! .....يكيا داجيات كلر پيتا موا ؟ "هيل خ چيوني بهن جيلد ك كاني لهاس پر طنز كيا-" مورتول كو مرف كالالباس جيا بي مجيس؟"

جیلہ کہاں جب رہے وال حجود ہو ال جمید ہولی۔ '' بعیاا ہے رعب اپنی ہونے والی جورو پر جماز نامیر اجو تی جا ہے گا پہنوں گی۔''

وہ جیلے کی ممری بیلی تھی اوراس وقت بھی اے لئے آئی ہو کی تھی۔ زردر تک کے لیاس جس سرسوں کے پیول کی مانز کملی ہو کی بسورج مکھی کے پیول کی جرواں بین

لگ رئی تھی۔ میری بات پر تبعرہ کے بغیر فاموش بیٹی رئی۔ بوں لگ رہا تعامیے اس سے کوئی گناہ سرز د ہوا ہو شام کو جب دوبارہ جملہ سے ملئے آئی تو کا لے لباس میں متھی اور اس کے بعد میں نے اسے بمیشہ کا لے لباس میں نئی دیکھا۔

2014/

"ای جان المجمی کشرؤ مجی ہے گا اس کمر شی ا کھانے کے بعد بھی نے حسب عادت واد بلا کیا۔
"ار الر کے ہاؤلا ہوا ہے کیا.....رات بیٹے ہا کشرؤ علی تو بناتی جادی مجول کیا۔"ای جان سخت برا مناتے ہوئے کہا۔ حالانکہ دونہیں جاتی تھیں میں یہ کے سنا رہا ہوں۔ سائرہ ، جیلہ کے پاس اس کمرے میں موجود تھی اور نامکن تھا کہ اس نے میرا ہاتوں یرکان ندلگائے ہوں۔

ہ وی کو مجمی بن جاتا تو کیا ہم غریب ہو جائے ۔ میری گرار جاری رہی۔

''ریہ بھی نہیں سدھرے گا ؟''ای جان ہوہوا۔ ہوئے کچن میں تھس کی۔

م کو مشرڈ کا ڈولگا ای جان کے حوالے کم ہوئے وہ کمیدر بی تنی .....

" آئی! آج ای جان نے مشرؤ بنایا اور کہا میں بین کو ممی دے آؤ۔"

'' فشکریہ بنی! ادھرفر تکے میں رکد دو، میں خود بنا۔ گلی تنی ٹا قب کی مہوتی مجمعی بعول جاتا ہے۔اور جس دن بعول جائے آسان افعالیتا ہے۔''

ڈونگا فرج میں رکھ کروہ جیلہ کے کمرے میں مئی اور اس کے بعد ہر دوسرے دن انکل احسن سسٹرڈ بنے لگا جس میں ہے ایک ڈونگا ہمارے کم لازماً آتا۔ ووتوں کمروں فیصلات استے ایجھے اس بات کوامی جان یا ہمارے کھرکے کی دوسرے فرد

اپسیت جیس وی تقی ۔

**\$.....** 

"ز ہرگئی ہے جھے مورتوں کے ہاتھ پر مہندی۔" جیلہ کواپی بھائی انصلی کے ہاتھوں پر مہندی کے ڈیز ائن بناتے دیکھ کریش تبسرہ کرنے سے ہاز ندآ سکا۔

افضی نے معصومیت سے بوجہا۔" کیوں ماموں؟ ابوجان تو کہتے ہیں مورتوں کے باضوں پرمہندی المجھی گئی سے۔"

--
" ابس مجھے المجھی نہیں گئی کڑیا۔" یہ کہد کر میں اپنے

کرے کی طرف بورہ کیا۔ وہ بھی جمیلہ سے مہندی لکوانے

کے لیے آئی تھی کیونکہ جمیلہ کو اس کام میں کانی مہارت

حاصل تھی۔ میں جب دوہارہ لہاس بدل کر ہا ہر لکا اتو وہ بغیر
مہندی لکوائے واپس جاری تھی۔

" سائرہ سے اتم کہاں چل دیں ؟" جمیلہ نے

" سائرہ سے اتم کہاں چل دیں ؟" جمیلہ نے

جرائی ہے ہو جہا۔ "مہندی نہیں لگوائی ؟"

ہے " کہتے ہوئے وہ جارے کر سے لگل گاور پر دوکل

من ہے ایک کا الگوالوں کی ابھی جھے ایک کام یاد آگیا

میں شاہشی۔ دو ہوئی کرتی ، بیشہ برے منہ ہے لگلے
الفاظ اس کے لیے حرف آخر ہوتے تھے۔ اور بھی نے بھی

بھی براہ راست اسے کا طب نہیں کیا تھا۔ بس کی بھی

تیسرے بندے کی عادت ، لیاس و فیرہ کوٹوک دیتا اور وہ

میٹ اس پر عمل ہیرا ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلنا رہا وہ بیری

پند کے سانچ بیں ڈھلتی گئی۔ بیس نے لی اسٹ پر

بیند کے سانچ بیں ڈھلتی گئی۔ بیس نے لی اسٹ پر

برقی سے محروم ہو گئے۔ سرے کو پہندیدہ کہا، اس کی

بیوری آنکسیں سرے کی آبادگا ہ بین کئیں۔ کا آئی کی

بیوری آنکسیں سرے کی آبادگا ہ بین کئیں۔ کا آئی کی

بیوری آنکسیں سرے کی آبادگا ہ بین کئیں۔ کا آئی کی

بیوری آنکسیں سرے کی آبادگا ہ بین کئیں۔ کا آئی کی

بیوری آنکسیں سرے کی آبادگا ہ بین کئیں۔ کا آئی کی

بیوری آنکسیں سرے کی آبادگا ہ بین کئیں۔ کا آئی کی

جھڑ یوں سے بچ سمیں۔ بی نے کہا ۔۔۔۔۔ ''جیلہ! ۔۔۔۔ بیمی پراندہ بھی باندہ لیا کرد۔'' ادر سائرہ کے کالے بال پراندے کی گرفت میں آ مجے۔ اس

سب کے باد جود اس نے بھی اقر ارجب تہیں کیا تھار کہی رہیں کہا تھا کہ جھے تم اجھے لگتے ہو۔ کمی عبت جرا خواجی لگتے ہو۔ کمی عبت جرا خواجی لگتے ہو۔ کمی عبت جرا خواجی لگتے ہوں کہی عبت بحرا خواجی اس میں اورش ختار تھا کہ دو اظہار کرے ۔ کے ..... ان اقب! آئی لو ہو۔ جس تم بن نہیں روسکی ۔ جھے انتالو۔ اپنے ابو کو ہمارے کمر کمیج دو نا ؟ پلیز میرے اپنے افاقی اس میں اورش مندہ تعبیر ندہ وسکا ۔ جس انتیالی ہر سے لیا دو کھر آئی ، جس ہا ہرکل جاتا۔ دو کمی سوال ہو تھنے کے ایک اورش .....

"مرے پاس ٹائم میں ہے۔" کبدکراے دو کار

ابو جان ہر ماہ کے آخر میں بوری فیملی کو بکک کے اسے لیے لیے لیے جانے۔ آیک دن اس نے بھی ہمارے ہاتھ جانے کے لیے گرے اجازت ماگی جوآسانی سے لگی ، مراس من میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرکے گررک مراس دن میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرکے گررک میں اے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے میں اے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے میں میں جبک جاتی ہمیت کی بھیک ماگئی، میرے قدموں میں جبک جاتی ہمیت کی بھیک ماگئی، میرک انتا کو تسکین مائی اوراس کے بعد میں اے اپنانے میں میرک انتا کو تسکین مائی اوراس کے بعد میں اے اپنانے میں ورینہ دکا تا۔ آخر مجھے بھی تو وہ بہت کو برد وہ میری ہے مرا بی ارائی میں جب چاہدی ہوروہ میری ہے شرا بی ارائی میں حرک ہے ہوائی رہا ہوری ہے شرا بی ارائی میں حرک ہے ہوائی میں حرک ہے ہوری ہے شرا بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرا بی میان دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرا بی میان دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرا بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرا بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرا بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرک کے بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرک کے بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے شرک کے بی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود وہ میری ہے تو بی کی میں دلاتا ہے۔ کے باد جود کی ہے شرک کے بی میں دلاتا ہے۔ کی میں دلاتا ہے۔ اس کی ہو کی کی میں دلاتا ہے۔ کی میں دلاتا ہے۔ کی تا ہو ہود کی ہے تو کی کی میں دلاتا ہے۔ کی درائی ہو کی میں دلاتا ہے۔ کی میں دلاتا ہے کی میں دلاتا ہے۔ کی م

"فاقب میں تیری ہوں ،کیا تھے میری آئیں میں لکمی تحریر بردھنی نہیں آئی ؟ کیا تھے میری حمات و سکنات سے ہائیں چلنا؟ مروری و نہیں کہ میں ہاہت کے اظہار کے لیے الفاظ کا مهارالوں تم کیوں نیں کھے شرم وحیا مورت کا دوسرانام ہے۔مجت ہونے کے اوبود مورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ می کیے کہوں کہ جھے تم سے مجت ہے؟ کیا میرا ہم کس کیے

E I

سی۔اے اتوار کے دن میراد پر تک سونا بہت برالگا تھا۔

كر چونى مونے كے نافے كھوليس كمالتى كى - دروازه

تحلکنا کرسائزہ نے اندرآنے کی اجازت ماتل۔اب وہ

" تى آ جائيں " ميں بنيازى سے بولا۔

نے سلام کیا اور خاموثی سے کھڑے ہو کر ہاتھ مروزنے

"السلام عليم إ ..... " كر على واقل موكر اس

'وطیکم سلام!" سلام کا جواب دے کر شی اے لیے

چند کھے بعد میں وہ مکھنہ بولی تو میں نے سرافعا کر

" يى فراكى ؟" مالاكداس كى الكيس في في كر

این محلت کا اعلان کرری میں ۔ وہ ارچی می ۔اس کے

اعساب ميرے يے ور يے حملوں كى تاب ميس إلا سكے

تے۔ اس کی ریزہ ریزہ انا جھے اینے قدموں میں جمری

الھے ہے ہے جون كركم سے على داخل مولى مى-

تر ماس سے جائے کا دوسرا کے جرنے لگا۔

اس كي أعلمول بن جمالكا-

احساسات کاتر جمان میں ہے؟ اقب اتم مردموا عمار کی جرأت بالبريز، مجم كولى شرم مالع ميس ب- بليز مجم نوفے سے بچالو۔ مرف ایک بار پکل کرلو، میں اپنا عدار، این انااورخود کو تیرے قدموں میں مجماور کردوں کی سک آ زمائش ہے تہیں کمبراؤں کی۔ ہرامتخان میں سرخ روہو

محريس پترين كيا\_ميرى اناكا خول دن بدن مغبو ما موتا كياريس جمئنے كے ليے تيار بيس تعار اكروه وابت كى دعوے دارمى تواسے اظہاركرنا جا ہے تھا۔ حالاتك سوجا جائے تواہے جمکنا تہیں کہتے ،آگروہ جاجت کی دعوے دار سمی تو یہ جرم تو بھے سے بھی سرز د ہوا تھا۔ اور چرایک دان میری انا نے جیب رنگ دکھایا۔اس دن ابو جان نے شادی کے موضوع بر جھے سے مشورہ کیا تھا۔

" أن تب بيني الحسن صاحب، بهت اليمي عمره اور ز بروست مخصیت کے مالک ہیں۔ اور ان کی بینی سائرہ عے جیل کا طرح ای از ہے۔"

"لو ..... ابو جان؟" مين جان بوجد كر انجان بن

" توبيك دوه اس قابل ب كدات بهوينا كريس فخر كرسكول-" ابوجان نے واسى الفاظ من عند سيديا-"ابوجان!.....آب جانة إلى ميرى تعليم ادهوري ہے۔ میں جب تک اپنے پاؤل پر کمزالیں موجاتا ہے مناسب بين موكات

"مرف مطنی ے شاید تھارے تعلیم کیرئر پر کوئی النائديدي؟"

"يتينا آپ ي كدر بين مرس اس م كاكول ا يكيوني افور (نبيس كرسكتا\_"

ابوجان نے دیے لفظول میں جھے توہد کی۔" بیا! در کرنے سے ایک اچھا رشتا مارے اٹھ سے جا سکتا ہے۔احسن بھالی ایک دومرتبہ ہالوں ہالوں میں اشارہ کر

\_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_\_ وتمير 2014ء م اس بنی کے باب این واسم طور پرتونمیں کرے

"وو واسع الغاظ من كم كار اور فود عل كرآ ئ كاراني لاؤلى بني كى آعمول من آنو يقينا اس كوارا مہیں ہوں ہے؟" میں دماغ میں ابھری سوچ کوالفاظ کا جامدند بہتا سکااور ہات بناتے ہوئے بولا۔

"يايا!....مس رشتول كى كى توتبيل ٢٠٠٠ "اوکے بیٹا! ..... چیے تمعاری مرضی -" بھے ول ے کہ کر ابوجان وہاں سے اٹھ کئے۔ وہ میں جانے تھے كرمارُ و كوكلت تعليم كرنے سے بہلے ، رشتے كى بات كرنا ميرى خوددارى كے ليے تازيان تھا۔ من بارسليم بيس كرسكا تعادوه مجه سے جاريا كى سال جيوني سى برويا ميرے باتھوں بى ميں مى بوخى مى اورخود سے جھوتى الرك ے دب جانا مجھے کیے کوارا ہوسکتا تھا۔

ابوجان کے بعدای جان نے بھی اس موسوع پر محدے بات کی مریس احیں بھی ٹال کیا۔ جب ای جان مجھ سے رائے لے رہی میں اس وقت جیلہ بھی وہال موجودهمی اور میں جاتا تھا کہ وہ ساری بات سائرہ کو بتا وے کی اس وجہ سے بی نے مجھوز یادہ تی تخت الفاظ میں ای جان کو حلی سے منع کردیا۔

دوسرے دن مرے اٹکار کا اڑا ک کے چرے یہ فبت تھا۔اس کی آنکموں میں براروں فکوے کروئیس لے رے تھے۔ چرو حسرت ویاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو کیا کہ وہ ٹوٹ چی ہے۔ اوراب جلد تی ایل فكست كابا ضابط اعلان كرنے كے ليے اس مرے ياك آنا ب\_اور ميراانداز ودرست لكلا-

و الواركا دن تقاامتانات عاراح موكر مل محم پُرسکون سا تھا۔ اس کیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ناشتا مجی تیند کی نذر ہو گیا تھا۔ اٹھ کر ش نے شاور لیا اور کر كرم جائے كلف الدوز مونے لكاجو جيلدو بال في كل

قیت:**120**روپے پیاول بٹی کے جیز میں شامل ہونا عاہے

ووقع قبت:270روب اس کہانی میں آپ پاکستان کی سیاست اور معاشرت کے ڈھکے چھپے کوشوں کو بے نقاب ہوتا دیکھیں گے۔ اب بڑے سائز میں خوبصورت رسین ٹائٹل کے ساتھ طحتے کی مضبوط جلد میں پیش کی جاری ہیں۔

હિલ્માઉઉ હો તાનુ

محترم عنایت الله کی جنگی وقائع نگاری کا شابكار ايك بهاورجرأت منداوروطن برست توم کاانسانہ جوافسانہ کم اور حقیقت زیادہ ہے۔

ایجٹ حضرات اور قار مین کتاب منگوانے کے لئے خوالکھیں آ دھاؤاک خرج ہم دیں کے

مكتبية واستان

"وه تي!..... آئي مريس مين مين سياور..... اور میں نے جیلہ ہاتی کوساتھ نے جاتا ہے۔ سوجا آپ اجازت للول-"

میں جات تھا وہ صریحاً جموث بول رہی ہے۔ای كمريس موجود ميں۔ وہ اظہار محبت كے ليا تي ملى عمر اظہار کی جرات میں کر بانی می ۔ عل نے اس کا جموث نلابركرنا مشروري شهمجما اوربولا-

"تولے جاؤجیلہ کو ....اس سے پہلے وہ تممارے کر کساجازت ما تک کرجانی ہے؟'' "ثايدوه شام تك ندآ سكے "ال كے ليج ش

" تمکیک ہے بتا دوں گاای جان کو۔" عمل نے ب ہوانی سے کندھے اچکے۔ پھراسے وہیں کمڑے و کھوکر

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



"وواصل میں آج ہارے کمر چومہمان آ رہے میں نا؟" وہ جانے برآ بادہ تظریبہ آئی۔ میں جاتا تھاوہ آج این انااورخودداری مارکری اس کمرے سے تھے گا۔ " پہلے می س آئے آپ کے ہاں مہان؟" "ال من كوتبين آئے-" وہ جيكتے ہوئے يول-" كيول؟ ....ان كيسينك إلى كيا؟" مين في استهزانی انداز میں یو حجما۔

"مرے چاچا ایل کی .... گاؤل می دیے

" جھے تمہارے چا ۔ سے کیا لیما ؟" میں نے منہ

"ان کا ہوا بیٹا ڈاکٹر ہے۔اس کے دشتے کے کیے آ رے ہیں۔" میرے کیج کو خاطر میں ندلاتے ہوئے ا؟ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔

ميرے تى ش آيا ايك زور دار قبتيدلگاؤل- وه اہے بھاکے کندھے پر بندوق رکھ کرفائر کرنا جا وربی می ۔ بر جیس جانتی سمی کہ جس اس کی ساری جالبازیوں سے واقف ہوں۔میرے جذبات کوجانتااس کے بس سے باہر

"اللي بات ٢٠ المسايك ذاكثر كارشته تسمت والی الریکوں کو ملتا ہے۔"اس کا ول تو زنے میں میں نے کوئی د قیقه فروگز اشت نہیں کیا تھا۔

اطا مک اس کے چرے یر غصے کے آثار مودار ہوئے۔ مجھے لگا وہ جمیت کر میرا کریان پکڑے کی اور می ى كريو <u>ديم</u> كى .....

و منالم اور من طرح اظهار كرون ..... كتنا فيح كرانا عاہے ہو؟" مرش بے حس بن كراس كى بعورى آ عمول من جمالكا ربار اس كا خصه بندرت مم من وهلااور ا تھول کے کورے میلکنے کو بے تاب ہو سکے۔ ایک

كرب آميز سكى لے كروه مزى اور تيز قدموں سے باہر

اے روکنے کے لیے ملے۔ تاکدان سے تعمیل ہوچھوں اب تک زندو می میری مغرور سوج نے کہا ....

" بيا ملمارليس تنهيد ب، مملي ب، كداكريس ف کر لے کی۔ اگر مجھے اس کی ضرورت میں تواہے جی میری رشتا بحي آسكتا ہے۔"

"جىمظىم؟"مىن نے كال ريسيوكى-"افاقب کے بچے! ....او میں ہے آج حسن ابدال مانا ہے۔"وہ تحت غصے میں تعا۔

"اوو ..... سوري " مجمع ايك رم اين دوست قيوم کی شادی بادآ گئی۔وہ ہماراہم عمراور کلاس فیلو تھا۔سالویں کلاس تک وہ جارے گاؤں ٹی بی بلا بڑھا تھا۔ تمراس کے بعدوہ چملی سمیت حسن ابدال شغٹ ہو مکئے تھے ۔ کیلن بیمعمولی فاصلے ماری دوئی کی راہ میں رکاوٹ میں ہے تنے۔ مارا رابطہ بہلے دن کی طرح قائم تھا۔ موبائل تون نے بول بھی فاصلوں کوسمیٹ لیا ہے۔

"سوری کے بچے ا.....جلدی آؤیس لاری اؤے يرتيرا فتقراول-

جھے احساس ہوا کہ چی غلا ہو کیا ہے ،میرے لب

آیا وہ می کمبری می یا جموت۔ بس بہت ہو کیا تھا۔ دہ مورت ذات ہو کراس مدیک آسٹی می تو بچھے ایک قدم بور کراہے تھام لینا جا ہے تھا۔ مرافسوس اس وقت میری آواز نے ساتھ ندویا۔ لب کے مرب آواز۔ بمری اتا

اظهار ندكياءات والدين كوند بميجالو ووسى اور سيشادي منرورت میں۔ ہماڑ میں جاؤں میں اس کے کیے ڈاکٹر کا

ان مع سوچول نے ميرے مونت كى ديے۔ اور اس سے سلے کہ میں اس بارے مزید مغز کھیائی کرتا موبائل نون کی ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرے دوست مظیرا قبال کی کال محی۔

یں نے جلدی جلدی بیک جس دو تین جوڑے كيزے اور ايك دومرورت كى چزى رميس اور ملتے كے لے تیار ہو کیا۔ جمیں وہاں دو تین دان لک جانے مصابد مان سے میں میلے بی اجازت کے چکا تھا۔ ای جان کو مطلع کر کے بیل کھرے لک آیا۔مظہر بے بیٹی سے میرا

حسن ابدال ویکن اؤے پر قیوم جمیں ریسیو کرنے بُنيَا موا تھا۔ الكا بورا مغتہ شادى كے مِنكامول كى تذر مو کیا۔شادی کی تقریبات میں سب سے منفرومنظر مجھے وہن کی رحمتی کالگا۔والدین کے کمرے دخصت ہوتے وقت ماں باب اور بہن بھائیوں کے ملے لگ کررونا خوشی اور ركه كالجيب احتزاج تعارمير الانهن عن سائره كاخيال

" ثنايد وه بھي ميري دلين بنتے وقت يوني آنسو الماع "ميسوي مرالول يرمكراب لي ال كرساته بحصال عاخرى الاقات يادا كل-

"ان كابرابياز اكثر ب-"ميرى ياداشت في ال

" وُاكْرُ فِي صاحبه السبهال يكي خطاب فيك رب كا شادی کے بعد ..... تاک میں دم ند کردیا ڈاکٹر کا نام لے لے کرتو میرانام بھی ٹا تب میں۔ "اور پھرای دم میں نے فيمله كراليا كه جاتے عن اے اپنا آپ سونب دول كا۔ ساری شکا چوں کا مداوا کر دول گا۔ کیک اورآ ؤنٹک برجمی لے جاوں گا۔اس سے زیادہ ایک حیا والی کو آزمانا مناسب ميس تعار اور يقيع ابوجان اوراي جان في بحى ير سال تعطي كوراما تعا-

ہم شام ڈھلے تی گاؤں واپس بھی سکے تھے۔مظہر کو الوداع كبدكر ين اين كمركى جانب يده كيا-دردازه مشاء کی نماز کے بعد بی کنڈی کیا جاتا تھا اس کیے مجھے وحل وسين كى مرورت نديرى - كمر مى دافل اوت

وفتت مجھے عجیب سااحساس ہوا جیسے کولی جی موجود نہ ہو۔ اینے کمرے کی طرف برصتے ہوئے میں نے ای جان کو

"ای جان! ..... بن آملیا مول-"عبب رشتاب مال کامھی ، اولا دہمتی مجی بوی ہوجائے مال کی شفقت کی محماج رہتی ہے۔ مگر میری بکار کے جواب میں الوجان

'' تمیک ہے میٹا! .... معاری ای اور جمیلہ احسن ماحب کے کمر کی ہونی ہیں۔"

"اس ونت ؟" مجمع حيراني موني- مر ابر جان میرے سوال سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہو یکے تفے بی سرجمنگ موالیے کرے میں داخل ہو گیا۔ عشامی اذان کے بعدامی جان اور جیلہ بھی واپس آ سلیں۔ اس وقت میں ڈرائک روم میں کی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ انعیں کمر میں داخل ہوتا دیکی کر میں طنز ے ہازندرہ سکا۔

"برے برائے بورے ال " فود دوست کی شادی کے کیے حسن ابدال ہفتہ کز ارآیا ہے اور جمیں یاس پڑوی میں جا کر مبیلی کی شادی مِن حمولیت پر طعنے دیے جارے ہیں۔"جمیلہ حسب عادت حیب میں رہی می ۔ البتدای جان نے محرانے بر

"كون كى جيلى؟" من جرانى كمنتفر موار "جناب! ....ميري ايك على سيلي ب- سارُه

"كيا .....؟" محص لكا ميرى سالس رك دى ب-دل اتن شدت سے دھڑ کا کہ سینے سے ہاہر تکلنے کے لیے تنار ہوگیا۔ میرے چرے پر وحشت بھرے آثار نمودار ہوئے۔ای جان کرے میں جا چی سی اور جیلائی وی سکرین کی جانب متوج می اس کیے میرے تا ژات ہے

الآب كوياليس ٢٠٠٠ كراما تك اس مادآياك ين الويفت بجرے عائب موں۔ "بان آب او شابداس دن دوست کی شادی میں ملے کئے تھے تا؟ ..... بس جس دان آپ کے ای دن اس کے کزن کا رشتا آگیا۔ بدی ہی د پین کے بعد اہل نے ہاں کی کونکہ اس کا بھائی" مہت معنی ید ویا، مرزوروے رہاتھا۔اس کے بیٹے نے ایم بی بی ایس مال می میس ممل کیا ہے۔ آنی سیشلت ب\_اوراى من اس فالندن كم ليدروان بونا ب-اور وبال کی نقاضت ایک جیس که کوئی شریف لرکا محل وبال بإرساره سكے \_ بجائے اس كے كداس كا بيٹا وہال سے كولى بدلكي دلين ساتھ لے آتا، باب نے دلكي دلين كا انتظام كر دیا۔ یعنین کرو بوی تعیبوں والی ہے میری سیلی۔ حالاتکہ بدی جست کی می افکل احسن نے۔ویسے ان کی چکھا ہسکی اصل وجداتو تم تع كونكدوه غريب اب تك اس أس مل تے کہ ہم سائرہ کا رشتہ ما تک لیس کے۔ اور کھر کی بات کھر مل رے کی مرجب ابوجان نے جمی استے عمد ورشتے کی طرف داری کی تو اصی مجبوراً مانتاردا کو پیچا باب جیسای ہوتا ہے کر اینے کمرے تو دور ہو جائے کی تا سائرہ ..... "جیلہ اور معی بہت مجھ بتال رسی مرمیرے دماخ یں سائیں سائیں ہوری تھی۔اگر وہ ٹی وی سکرین کی جانب متوجدنه بوني لو ميرا وحشت زوه چيره د كم كرضرور

مششدرره جاني-میں اے بول جمور کرائے کرے کی طرف بود سمیا۔ وہ جرانی کا اظہار کیے بغیرتی وی کی طرف متوجہ رتی۔اس کے خیال کے مطابق میں اس کی سیلی کو تابیند کرتا تھا۔ کرے میں تھتے ہی ضبط کا لاوہ پہوٹ پڑا اور مرم سال ميرا جره بعكون لكارميرى ضداور بث وحرى نے بیرون دکھایا تھا۔

"سائره!..... "ين في كل مرى-تہارا ہاتھ مرے ہاتھ سے بول چھوٹ جائے گا ار ہم کو فر مول اے زیر کر لیے میرے آنسو ہتے رہے کررونے سے دل کا بوجہ الکا ندہوسکا۔ میں نے اٹھ کرالماری کھولی اس کے ایک فالے میں ان تما نف کا ڈمیر نگا تماجو ہیں اس کی ہرسالکرہ برخرید کرالماری کی زیبنت بنا ویتا۔میرااراد و تھا کہ جس دن وہ اظهار محبت كرے كى بيتمام الفاكراس كے حوالے كرول گا۔ کو وہ میرے ان عزائم سے بے جرمی اور اس کے نزویک میں نے بھی ہی اے تحقد دینا کوارائیس کیا تھا۔ اس کے باوجود میری ہرسالگرہ پروہ بڑے بیارے کوئی نہ کوئی تخد ضرور لاتی۔ اس کے تمام تھے ہیں تے سنبالے ہوئے تھے۔اس کی دی مولی کمڑی ہیشہ بیری کلائی ک زینت بنی دہی کر کھر کے اندر میں اے آسٹین عمل جسائ ركمتا كدوه وكمح شاف اس كاديا مواجبتي فاؤسل بین میں مرف وائری لکھنے کے لیے استعال کرتا۔ اس تے رو مائی ناولوں کا سیف بھی مجھے گفٹ کیا تھا۔ ہر ناول میں دو تین بار یوج چکا تھا۔اس کا موبائل میں نے سنجال كرركها تماكدات مكل كال اسموبالل فون سيكرون گا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کر یم کلر کا سوٹ سلوالیا تھا۔ بیر میں نے پہلی ملاقات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے سادے خواب سادے ادادے سادے

عزائم انا کی جینت جرے کئے تھے۔اس نے کئی بارڈ محک عصياورواسخ اندازجس جميحايي جانب متوجه كرنا حايا تعاتم نا کام رہی گئی۔ میں نے چھوزیادہ بی انتظار کرایا تھا اسے۔ جیلہ کمانے کا یو چھنے آئی میں نے بہانہ کردیا۔ " ول سيس جاه رما ..... ليث كمايا تعاله وه خاموتي ہےوالی مرکی۔

ساری رات میں نے اٹکاروں پرلوٹے گزاری کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اسکلے دن اس کی برات

سوائے موت کے

ماہنامہ'' حکایت'' کے شعبہ'' دست شفاء'' کے مستندو ماہر ڈ اکٹر رانامحمرا تبال ( کولڈمیڈلسٹ ) کی جدید تحقیقات اور ماہرانہ خدمات ہے ہستنفید ہوں اور پرانے ،ضدی اور لا ملاح امراض ، مصوصاً ورج ذیل امراض کے نیز ترین اور بے ضررعلاج کے لئے رجوع فرمائیں:

ر يوليو کار جي (نهني معذور کچ

(یادداشت کی خرابیاں) ( ہقوں کی جلد کی فرابیاں) ( بائی بازیر بیشر

ولا و گلے کے غدود کا بڑھ جاتا کی اعضاء کی ہے جی یا کنٹرول نہ ہوتا

ر اندام اض احدای کتری، جھیک کرداند، زناندامراض

(اعضاء کا بیدائی (یابعد میں) میڑھاین

0321-7612717 0312-6625086 ڈاکٹررانامحدا قبال ( مولدمیدانست)

0323-4329344

عارف محمود

بالشافه ملاقات کے لئے پہلے وقت لیں۔

وست شفاء حكايت 26 پنياله كراؤندلنك ميكلووروولا مور



سمی کویفین جیس آ رہاتھا کہ تمن کپتان اور ایک میجر بیس ہزارلوگوں کی موجودگی جس ناج بھی سکتے ہیں۔

اجمعدنان لحارق

کے ساتھ ساتھ دوالی بھی مستقل کھانا پرتی ہے۔ سوتب ے آج تک میں مع شام ایک ایک کولی بلند بریشر کے لئے کھا رہا ہوں۔ بولیس اضران کو بدمرض ہو تی جاتا ہے۔ کیکن میں نے ورزش اور خوراک میں ہمیشہ ایک تناسب ركما \_ البذا مير ، لئ به جراني والى بات مى -جب ڈاکٹر ماحب نے مجھے بتایا کہ آپ کا بلڈ پریشر إسرب ہے۔ میں ان دنوں الیں ۔ انتج ۔ اوسول لائن يهل آباد تغينات تغا-سول لائن تغانه بعل آباد كاسب ے معروف تفانہ ہے۔ اس تفانہ کی حدود میں زرعی یو نیورٹی فیصل آباد واقع ہے۔ اقبال سٹیڈیم بھی اس تعانہ کی مدود میں ہے۔ تمام ہولیس کے برے انسران کی کو همیاں اس تعاند میں ہیں۔ ان دنوں افضل ساہی صاحب ایم-این-اے تصاور پیکر تو می اسمبلی تھے-اگر SHO كوكولى اوركام نديمي موتا تووه ريست باوس شي آ کر مغیر تے جوشوی قسمت سول لائن کے ایریا میں ا فال كرتا تغا \_ لبذانه محى العنل سابي صاحب كا دل سيبيكري

عرا کاون برس ہے اور اللہ کے معمل سے بلڈ مرب ریشر کے علاوہ مجھے کوئی اور بیاری لاحق میں ب- بلذر يشر بحص آج ع تقرياً آخدسال يبلي موار ير عصر على أيك ون شديد در د تفااور على كمر لينا مواتفا کر بیری چیونی بین میرے پاس آئی اوراس نے مجھے ہ ہما کہ جھے کیا ہوا ہے؟ توشی نے اسے بتایا کہ مرے آد مے سر می درد ہے اور میرے خیال سے اسے درد فقید کہتے ہیں۔ او اس نے جھے عبید کی کہ میں اس زعم من جلا ندر موں بلكه من اينا بلذير يشر جيك كرواؤل-یں نے اس کی تعبیحت برحمل کیا اور کوئی جار تھنے تخبر کر اے تلے کے ڈاکٹر صاحب جومیرے اللے الیس ک کے كاس فيلو اور دوست بحي جين، سے جاكر اپنا بلذ يريشر بيك كروايا تووواتي مخصوص جكد يسركا مواتها-

اس عاری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ایک دند بلذیر بشرایی جکہ ہے ڈسٹرب ہوجائے تو کار بیہ لاری آپ کی عمر کے ساتھ چلتی ہے۔ اور آپ کو احتیاط

لکائ اللی تفاکروہ بھیشہ کے لیے اس کھرے رفصت ہو ربی ہے۔اس کی اسميس بالكل عنك تميں۔ محمد يرتظر رد تے ہی اس کے مونوں پر خفیف ک مسکرامث اعمری۔ يس محنى محنى نكامول سے اسے كمورتا رہار بجھے لكا يس كر یروں گا۔اس کا ہر بروحتا قدم کویا میرے بدن سے روح تكال كرلي جار باتعا \_ اور يحر جحد عمر ند موسكا \_ الشكول كاسيلاب بلون كايشة تو ذكر بهدلكا -اس كى نظرين جمه ي سر ميس و و تعلك كررى - اس كى المعول ميس يهل جرانی اور پر کرب برے تاثر ات مودار ہوئے۔اس کے ساتھاما ككاس كملل ساكىدل فراش في تكل اور ووائن آنسو بهائی والدو سے لیٹ تی - شاید میری آعموں ے بہتایاتی محصر سواکر ویتا مراس کی لرز و خر ج و بکار نے سب کواس کی طرف متوجہ کردیا اور میرے آنسووں کی لاج روی اس برمهلی بارمیری خاموش بحبت کارازافشاها تھا۔ بدراز اس کے زخمول پر نمک چیز کئے کے مترادف تھا۔ وہاں سے کارتک وہ جس طرح بلکتے ، محلتے اور تو یے موے میکی وہ برآ کھ کوافک بارکر کیا۔ کار کے اعد بینے ے مہلے اس نے مؤکر میری جانب دیکھا اور بین نے وولول ہاتھ جوڑ ویئے۔انا اور خودداری کا دعوے دار محبت ک دیوی سے معالی کا خواست گارتھا۔ جب تک وہ میری جانب دیمنتی رن میرے ہاتھ بندھے رہے۔ وقت میں ساكت موكيا تفار بمروه كازى بين بيندكى - يكل باراس ك سائے ميرى ريك واج آسين سے بابراكل سى-كازى كروانهوت بن كى في مرع بندم بالمول کوجدا کیا۔ میں نے چوک کردیکھاوہ جیلے می میرے كندم يرباتهد كمخ بوع ووآستد يولى-" چلو بعیا کر ملتے ہیں۔" اور عن بعاری قدموں

ے کرک جانب جل پڑا۔

نے آنا تھا یس کرے سے باہرندلکا۔ پر میری سامتوں ين شبها لي كي آواز كوفي - شايد برات الي كن كي-"بهيا! ..... كى انسان سے اتى نفرت بھى المجى نيس موتی۔اب تو وہ ہیشہ کے لیے اس کمر اس ملے سے مانے والی ہے۔ ماتے جاتے واسے ل اور کیا سوسے کی وہ۔ چرانکل احسن مجید کو کتنا دی ہوگا۔ دونوں کمروں کے ات قري تعلقات إلى اورآب دوقدم ملى جل كرميس جا سكتے "جيلے نے افي روش كتے موئے ميرے اوى سے مل میں اور سے جرے برنظری تے بی معبراتی۔ ميرى آكليس لال الكاره بورى ميس-"بمياكيا بوا؟ .... خرق ٢٠٠٠ الى في براجل ما تھا چھوا۔" اف ا۔۔۔۔۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے ، پلیز

" تبین میں جاؤں گا۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹا۔ ا پی زندگی جہنم بنانے والا جس خود تھا۔ اب چورول کی

طرح مند چمیانے سے کوئیس موسکا تھا۔

"مبيا! ....اتنامى ضرورى ميس ب، يبليآب كى الي محت ب-"جيله محصروك يرمعر بوني-

"كها جو يه؟ .... جا ون كار "من وحال اراوه كان ديائي بابركل كل على من جبل ميمن كر بابركل آيا-وه كيرے جو من نے اے فوش آ مديد كہنے كے ليے سنيال ر کے تھا سے الوداع کہنے کے لیے بہننے بڑ کئے تھے۔ الك احسن كي كمرك ورواز ، يرايك كل سجالي کار کھڑی می ۔ جس ان کے کھر جس داخل ہو کر تعوار اسا آ کے برد ما تھا کہ ای وقت اے کرے سے باہر لا یا کیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کوئی اپسرا و کھائی دے رہی تھی۔جس دن میں نے کا لے لباس کو پہندیدہ قرار دیا تھا اس کے بعد ببلاموقع تفاكدوه سى اورلياس من نظرا في سى -روايق

دلبنوں کے برنکس اس نے محوالت افغایا ہوا تھا۔اس کے

چرے کے تا ڑات بالکل ٹارل دکھائی دے رہے تھے۔

nned by BooksPK

گئے۔ ہر ہفتے کی رات جب دوسرے سرکاری افسران و کیا این ہیں ہوتے ۔ ایس ایکی اوسول لائن اقبال سٹیڈیم کے ارد کرد ون و یک ربا ہوتا۔ اس کے دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا۔ اس کے مطاوہ ان دنوں فیمل آباد ہیں سونیا ناز کیس پرڈی آئی تی ماحب اور SSP انوش کیفن ماحب کی آبس ہیں ماحب کی آبس ہیں میری ہوشنگ میاب ہوتا اس کے بہت چینیش جل ربی تھی۔ سونیا ناز کیس میری ہوشنگ میاب کے آبس ہیں دور جس مجی کئی پولیس افسران کو جلا ربی تھی۔ جس کیونکہ دور جس مجی کئی پولیس افسران کو جلا ربی تھی۔ جس کیونکہ دور جس مجی کئی پولیس افسران کو جلا ربی تھی۔ جس کیونکہ طرت دونوں طرف کی جل کئی دو وقت مجھے تنی پرٹی تھیں۔

اب ذرا سوہے آج تک ہم سنتے آئے تھے کہ فیر ماشری اس بات سے تصور کی جاتی ہے کداگر SHO تخانه بيس حاضر نه موليكن سول لائن بيس مهلي وقعدا ندازه وموا کہ SHO ای وقت بھی فیر حاضر تصور کیا جا سکتا ہے جب وہ تھانہ میں سی کام کی غرض سے آیا ہو۔ بیتھا سول الائن میں معروفیت کا عالم۔ میں نے ان دنوں اینے آپ كوكى حصول من بنا موا و يكما-ميرے وائيں باتھ من وائرکیس رہتی جس کے لئے میرادائیاں کان اور مندحاضر رہتا۔ وایاں کان سنے اور وصیان کے کئے اور منہ جواب دیے کے لئے ۔ ای طرح بایاں ہاتھ موبائل فون کے لئے معروف ہوتا اور بایاں کان اے سننے کے لئے۔ان ونوں سخت گرمیاں معیں۔ مجع سات بے وردی مکن کر رات دو بيخ تك وردى شي ربنا بوتا تعا-سركاري كارى مرجلها وي والى كرى برداشت كرت ربا-شهرش تاركول كى سروكوں كى كري \_ بے تحاشەر يفك كا بهاؤ - كېلى سائے کا نہ ملنا۔ اگر کوئی ایم جنسی کال آئے اور غورے نہ سی جا سکے تو کہنوں سے ڈرائیورکواشارہ کرنا کہ دائیں یا ما كي مونا ہے۔ اير جنسي كالزكي توبات ہي جيوزي ذرا

انداز ولگاہے الیس ایکی اوسول لائن کو کتنے اضران کال کر سکتے ہیں۔ کینیئے اور سر وطنیے۔ ڈی آئی تی صاحب، DPO صاحب ، ایس الیس ٹی آ پریشن، الیس الیس پی انوش کیفن ،الیس ٹی ٹاؤن ، ڈی ایس ٹی ، ریٹے کرائم کے افسران ۔ ان سب کی سرکاری ڈیو ٹیوں کے علاوہ اگر ان افسران کے کھروں کی ٹوٹیاں بھی خراب ہوتی ہیں تو وہ بھی افسران کے کھروں کی ٹوٹیاں بھی خراب ہوتی ہیں تو وہ بھی ان دنوں ڈی آئی جی صاحب جن کا نام لینا

وكبر 2014ء

مناسب سیس مجنتا کی کال جمعے آنی اور پریشر بارن کی موجود کی بیں مجھے بھے نہ آنی کہ گاڑی کیاں کھڑی کر کے نسل سے ان کی ہات من سکوں۔ وہ فون پر ہو چینے کہ SHO ماحب بدزرق يوغورشي عمل كيا موات اب زرا انداز و میلیج اس سوال کا جواب کیا ہوسکتا ہے۔ ذرا زراق يوغوري كالمجم ويميئ وولتني ومنع وعريض باس عل کتے سٹوؤن لعلیم عاصل کررے ہیں ان کے کیا کیا مال او عظ میں سین خدا کی مہر بانی سے بتائی تھا کہ ا قبال ہال کے ایک سٹوؤنٹ نے اسے سسٹر کے میر میں وہے۔ اور وہ کرے سے غائب ہے۔ ڈی آئی کیا صاحب سنتے كديس في اس سٹوؤنث كا كھون لكانے كا کیا تراکیب کی جیں اور وہ مطمئن ہو جاتے۔ ای طرف بعی و وسوال کرتے کہ ایس ایکا اوصاحب بیلاری اڈ و کیا مسلہ ہے۔ مجھے پہلے بنانا بمول میا کہ فیمل آبادی لاری اڈہ جی سول لائن کے ابریا میں واقع ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ جناب آج کل لاری اڈہ دوبارہ تعمیر ا رہا ہے اور وہاں کے متعلم نے چھیلی ترتیب میں کڑیر کے ایک بس کروپ کولواز کراس کا تمبر فرنٹ بر کرو ہے۔ سوال ہوتا کہ تم نے کیا کیا ہے تو میں بنا تا کہ می نے اے بتادیا ہے کہ اگر اس بات پر جمکز ا ہوا تو اس نقصان کے تم ذمہ دار ہو ۔ تمبارا نام بھی FIR س مائ كارتوزى آئى جى خوش موجات\_

انڈرکورڈ ہوئی سرانجام دے رہے تھے مگر ظاہر ہے ان کے مجمى ملنے والے ہوتے ہیں۔ بہر کیف خدا کا بہت شکر تھا کہ جمرا ان سب حضرات سے بڑا اجہا ور کنگ ریلیشن تھا۔ اور ہارا بھی ایک دوسرے سے کی بھی بات ہر اختلاف تبين موا- اي طرح ميذيا ميرك يزح لك ہونے کی وجہ سے خاصا کمار عبل تھا۔ اور ان کی کورت کا اور ان کی عزت میں بھی بھی ان دنوں میں میں نے کی جیس آنے دی۔روز ڈیوئی کی وجہ سے ان تمام حفرات سے میری خاصی جان پیجان ہو چی تھی۔ ساتریں اور آخری ون جب ہم نے روسٹر دیکھا تھا تو اس میں کوئی خاتون فنکارو میں می کین شام جب ہم ڈیوٹی کے لئے تیار ہو كرسٹيڈیم بہنچ تو ایک ترقیم شدہ پردگرام ہارے سپر دہوا اور اس میں سر فیرست نام شاہدہ منی کا تھا۔ جس کی يرفارمنس بميشه بغير بازوك فيص بهن كرجوني محى اورو وسيح برگانا گاتے ہوئے ہا قاعدہ تحرکتی مجی سیس سینی ہروہ مصالحہ حاضر تھا جس کے لئے لوگوں نے تھینیا آنا تھا۔ كيونكه بير اختاى بردكرام بحي قبا لبذا آج شام تمام انتطامیہ کے بڑے اسران اور شمر کے نامورلوگوں کو بمعہ الل وعمال ميد يروكرام و ليمنے كى دعوت دى كئ تقى \_ اور تلج کے سامنے کرسیوں کی اعلی دو قطاریں ان VIP فیملیز کے لئے رعی تی تعیں۔

وبی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پروگرام کے آغاز سے بی
الو بازی شروع ہوگئے۔ دنیا کوشاہ وشی کا بتا چلا۔ مرف
شاہ وشی بی تونیس روسٹر میں ہندوستان سے آئے گلوکار
اس راج ہس بھی شامل شے لہذالوگ سنیڈیم کی طرف اٹر
پڑے۔ یوں لگتا تھا سارا شہر سٹیڈیم کی طرف بی آگیا
ہوی جدد جہد کی کہ لوگ انسانوں کی طرح سکیورٹی کے چش نظر
بڑی جدد جہد کی کہ لوگ انسانوں کی طرح سکیورٹی چیک
سودہ لوگوں نے وظمے مارنے شروع کر جا کیں۔ کر بے
سودہ لوگوں نے وظمے مارنے شروع کر دیے۔ ہماری

بس اس ساری گفتگو کا مقصد آپ کو بیریتانا تھا کہ خدا کے سیارے ستی روال دوال می ۔اس میں مارا کوئی کمال نہیں تھا۔ کرشروع میں میں نے جوآپ کوایے بلڈ بريشر مين جتلا رہنے كى وجہ بتلائى مى وہ اب آپ كو تجھ آ ر بی ہو کی کہ سول لائن میں جید ماوالیں انتج او رہنے کی وجہ ے مجمع بلذ پریشر مواقعا۔ میں آج ای تعیناتی کا ایک والعرآب سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ بید2005 و کا زمانہ تما۔ فیصل آباد انتظامیہ کو خیال آیا کہ فیصل آباد شہر کو ہے پورے سوسال ہو گئے ہیں۔ البندااس کے شایان شان کوئی تقريب منعقد كي جاني جائي جائي آغريبات منعقد كي تغيي کیلن سب سے بوی تقریب جوآتھ دن جاری رہی تھی وہ ا قبال سنيذيم ش منعقد مولى \_ آخدون تك بررات ا قبال سنیڈیم میں میوزیکل نائٹ منائی جاتی ۔ سارے شمر کی ہیس ان میوزیکل پروگرامز پر متعین کی گئی اور ان آتھ والاي السي يصل آباد كي تمام ويس كاكام مرف اورمرف النارمين پردكرامز برذيوني سرانجام دينا تغارا قبال سنيذيم کے تمام کیوں پرشہر کے مختلف ایس ایکا او رات مجروبولی ارتے۔ سارا ہفتہ ڈیوٹی کے دوران جاگ جاگ کر ہ الوں کا برا حال تھا۔ آخر ہفتہ کے جودن گزر مے اور آخری ون آ میا۔ ہر سے رات کے بروگرام کا ہمیں والرل جاتا كدآج كون سے فتكار اتبال سنيڈ يم مي ع قارمتس كا مظاهر كريس محد آخرى ون جب مم في بدمريد يكما توخدا كالشكرادا كيا كداس لست من كولى فتكاره

فنکارہ خواہ کسی عمر کی بھی ہو وہ پلیک کو اپنی طرف
کھنے گئی ہے۔ ہمیں امید تھی کہ کسی خاتون گلوکارہ کی عدم
موجود کی سے رش بہت کم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ
انے سے پہلے پورا ہفتہ ہم بہت اذبت سے گزرے۔
الک پاسز کے بیچے دیوانے ہورے تھے۔ وہاں اللا اور
الاس باسز کے بیچے دیوانے ہورے تھے۔ وہاں اللا اور

VIP ملى كى طرف مندكر كركرر بي تع دو شاح

ك زمر على بركز نبيل آتے تھے۔ لباس كى تراث

خراش سے البتہ ماف لگ رہا تھا کہ ویز مے لکھے بیک

حراؤ تد ب تعلق رکھنے والے بڑھے لکھے بوجوان جرب

ان کے جسم انتہا کی کسرتی اور شکلیں انتہا کی خوبرو تھیں۔ م

پہلا تاثران کے بارے میں بدائجرا کرنودو لیتے ہیں۔ا

ٹایدشراب کے نشے میں ہیں۔ بہر کیف میرے کن

طاہر نے جمع سے سلے ایک توجوان کے کندے پر ا

رکھا تا کہاے روے لیکن فوجوان نے کندھے پر اچھ

د باو محسوں کر کے چیجے م کر بغیر دیکھے میرے کن میں

دما دیا۔اب میری باری می میں نے آ کے بود کراے

روكنا ما باتوجس طرح وه بيترتيب ادري و في علم

ياون بالرباتفاس كالبدريد باتديري يس ركى م

یم بید بر برار کرموں کے ون سے اور میری ا

بالكل بلي من جس برسلور لائذك في الم يلب - يم يليد

والی جکہ ہے میری مین مین اور کر تک پھٹی ہی گا۔

ساری زندگی میں میرے ساتھ بھی اس سم کا انتاق

ہوا تھا اور کہا ہیں ہزار بندوں کے سائے لیس کا پیشنا۔

سائيد جس سے تعوزا راستہ بندال سے باہر جاتا

میرے سابی ان جاروں کو دھلتے ہوئے پنڈال سے

لے معے۔ وار می سے عن لوجوان مارے ہاتھ

لكل محظ كيكن لمني ندنسي مكرح أيك لوجوان جار م

چ ه کمیا۔ اس کی مزاحمت دید کی تھی۔ وہ پولیس ملاق

ے ساتھ سلسل اتنا بائی میں معروف رہا۔ دی

بوليس والم تق اور سجى نوجوان تقطيكن بمرجحي و

کے قابولیس آر ما تھا۔ آخر میرے برائویٹ کن عمل

تے اس کی ٹاکوں کو جمیا مارا اور اسے نیچ کرا لیا

بوری دھینگامشتی کے دوران وہ بولیس والول ے

میرے ساہیوں نے بیمعالمہ دیکھا تو سنج کی آگ

رات ایک بے کریب ڈی ایس لی صاحب کا مجے ون آیا کہ اب سب نمیک ہے آرام سے بیٹواور پروکرام دیلمو کیکن انجی میں ٹھیک طرح بیٹے بھی جیس سکا تھا کہ دوبارہ ان کا سیج آگیا کہ سیج کے سامنے تمن جار الرك وابيات مم كاؤاس كررب بي اوران كامنت كى خالف ست میں VIP سیٹوں کی طرف بیٹھی خواتین کی طرف ہے۔ آئیں جاکر وہاں سے تکالو۔ جم سی کی طرف چلا میرے ساتھ میرے دو کن مین طاہر اور متعود تھے۔ جو الیث کی قمینوں میں تھے جن کے اور No Fear کھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ذرائيوراسلم جوميرا برائيوت من مين بعي تعامير ، يجي يجهي تفران داول عن بيرولنك بوليس عن يُن يُ مرانى مونی سمی ۔ اور پیٹرولنگ عمل مجرتی سے سے سابن اس وبولی براگائے کئے تھے۔ پیٹرولنگ کے وس بارہ جوان مجی میرے ساتھ تھے۔ میں لوگوں کے جوم میں سے ہوتا مواسم کے زریک منجاتو میں نے دیکھا کہ مارنو جوان جن کی عرب چوہیں ہے اٹھائیس کے درمیان موں کی والهاند جوش جذب وقص فرمار بي تقد اورجس فلم

ک کن مینے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن آخر کار جب ہولیس والول في لل مل كراس قابوكرليا - دوتين سابيول في اے ٹاکول سے مرا۔ کوئی ایک دونے اس کے بازو برے اور ایک سیای نے اس کی کردن براینا ممٹنار کماتو اس نے میلی وقعد اپنا تعارف کروایا کداس کا نام میشن ابرار ہاور وہ معل آباد میں تی تعینات ہے۔ اور اس ك ساته بما سخ والول ش س ايك مجراور دولينين تے۔ساہیوں نے بیسنا اور لاشعوری طور پران کی تکا ہیں ير ب ساتھ جار ہوئيں ان جي بيسوال مياں تھا كمر اب كياكرير ان كے زينوں ميں جو كھوم رہا تھا وہ برے ذہن میں بھی گردش کررہا تھا لیکن فورا سوے بغیر راجواب تما كه Carry On

اور کی بات توبیدے کہ جمعاس بات کا یقین آئ میں سکتا تھا کہ وہ لیٹن بھی موسکتا ہے۔ سی فوج کے پتان ہے کون تو جع کرسک تھا کہ وہ اس طرح ہیں ہزار

ا بندوں کے سامنے نامی بھی سکتا ہے۔ میرے کیری آن كينيكا مطلب بياتها كداس كوييرى وردني يعازن كاحرا چھاؤ۔ اس کے آ کے کیا مواوہ بتانے کی ضرورت میں۔ پٹروننگ کے کا معملان نے رقموث تھے۔ الیمی سانک ک بردامیں می ۔ انہوں نے میری میش مینے کا بدلہ لیڈن ماحب سے لیا اور پھر ہم کیٹن صاحب کو و فرا وول کر ك بابر لے محے \_ اتى وريس اس واقعد كاعلم وى اليس في ماحب كوجى موكيا- باقى موام دوباروائ ميل تماف میں معروف ہوئی۔ الیس معاملے کی عینی کا علم بیس ہوا۔ وہ میں جھتے رہے کہ کی عام آدی کو بولیس والول نے مارا ب- ويسيمي مار كمانے والوں كى حراستي عى الكي ميس که پلک کی نظر میں ہولیس والے حق پر تھے۔ ا قبال سنیڈیم کے مین کیٹ کی انٹری پر انتظامیہ كے لئے كرے بنے ہوئے ہيں۔ ہم يہن ماحب كو

لئے اقبال سنیڈیم سے ہاہر لکے تو ادھر سے وہ تیوں

## ضرورت رشته

امریکن کرین کارڈ مولڈر RUTGER یو نیورٹی سے سائیکالوبی میں کریجویش، یابند صوم وصلوٰۃ كنوارى لاكى كے لئے لا مور كے رہائش السنت بنجاني/ أردوسيكنك لا كارشته دركار ہے. الا كاذا كثر ، الجينئر ، فار ماسسك يا اكاؤ تنينث موستدار اجهوت فيلى كورج وي جائع كى-(ميرج بيوردوا فيدجوع ندكري)

خط كتاب: ما منامه " حكايت" - پنياله كراؤ نثر لا مور (پاكستان)

Scanned By Boo

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

نوجوان جو لینین ابرار کے ساتھ ٹائ رے تھے وردیال ملكن كروايس آمك \_ا قبال سنيذيم سي ملحقه نيوى والول کا آفس ہے۔ میجر صاحب نوی کے کوئی آفیسر تھے۔ ہاتی دونوں نے کپتانوں کی وردیاں مہنی مولی سیس-انہوں نے آتے تی لکارا کہ مہیں میں یا کہ یہ serving ينين ين \_ محمور دوان كو - بافي طازمان كو جھوڑیں میں خود جی اس سارے معاملے سے خالف تھا اور ول میں وعامیں ما تک رہا تھا کہ سی طرح مجی اس معالمے سے میری جان جھوٹ جائے۔ میں نے ہولیس اور نوج کے معالم بڑتے اور بعد میں ان کے اثرات ان و کے تھے۔ اس سے پہلے کہ میری کرفت لینن ماحب سے ڈھیلی بڑلی میرے ڈی ایس نی صاحب وہاں برآئے۔ اور انہوں نے میری جت بر حالی اور جمع بتایا کداکر چی نے اس لمرح ہینین صاحب کو جانے دیا تو اس کے نتیج کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈی ایس کی صاحب کے حوسلہ بو مانے سے میں جی ہمت میں ہو کیا۔ ڈی ایس بی صاحب نے ڈی نی او صاحب کو کال کی۔ ڈی لی او ماحب مى سابقه فوجى آفيس تقدان سي ورابطه نديو سکا کیونکہ رات بہت ہوچگی می سین ایس کی تی کے ساتھ وى ايس لي صاحب كا رابطه موا فوش متى سے وہ محى سابقہ فوجی اضر تھے۔ وہ سنیڈیم جس آنے کے لئے لکال یرے۔اس اٹھا علی ایم آئی اور آئی بی کے لوگ بھی سنیڈیم کے باہر مارے باس آ کے تھے۔ اور میڈیا ک جی يلغار موتى \_ جب ان سب حضرات كومعامله كي سيني كاعلم ہوا تو خدا نے اپن رحت کے دروازے بھ پر کمو لئے شروع كردي\_مرال تعلقات اليمآني اورآني في والول كے ساتھ كام آئے \_انہوں نے يورى شدت سے ميرى خاللت مبیں کی۔ اور انساف کے تفاضول سے عین . مطابق محملات مورع كردي - جودر حقيقت ميري اخلاني مح ممی۔ ریس اور میڈیا والوں نے کمال مہرائی سے

میری وردی میننے کو ہائی الرٹ کرنا شروع کیا جب کہ جو کینٹن معاجب کے ساتھ ہوا اس کی ساری وڈ بوز ڈیلیٹ کردیں۔

آلیں بی صاحب ٹی کے آنے تک کیپٹن صاحب اور ان کے حواری بیک نٹ یر آ میلے تھے۔ ایس فی مادب نے ان سے ذاکرات کے جوکامیاب ہونے م لینن صاحب کور با کیا حمیا۔ میری ان سے سع کروال تنی۔ رات واپس آ کر سونے کی کوشش کی کیکن نیک آجموں سے کوسوں دور محی۔ مجھے علم تھا کہ اسکلے گئی دان تك بين كررمنا موكاء كونك تعانون يرفوج كي يوتون کے بلغار کے ہارے میں من چکا تھا کہ من طرح وہ وحمن الیں ایکی اوکوا تھاتے ہیں اور پھران کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ ایکے بیدرہ دن تک میں رائے بدل بدل ک تعانہ جاتا رہا اور اپنی سی لوکیشن کسی کو بنانے کے بارے میں کریزاں رہا۔ تب کہیں جا کرمعاملات نادل ہوئے۔ لیکن جب میں نے محسوں کرنا شروع کیا کہ مالات ناریل ہورے ہیں۔ نوشمرہ سے ایک بریکیڈیئر ساحب بھل آباد آئے اور زرعی مع غورشی میں رہائش رکھ کر انگوائز ک كے لئے مجھے اور وى ايس لي صاحب كو بلايا - ميرے كر سفارشیوں اور و ممکیوں کی مجرمار ہوگئی۔ مجھے و رایا و ممکان کیا اور متن مجی کی تنئیں کہ میں کوئی بیان شددوں۔ ہوسکتا ہے میں مان جا تاکیلن ڈی ایس کی صاحب میری پشت یر کھڑے رہے اور ہمنے بہت مضوفی سے بیانات میعن كے سامنے ديے۔ بريكيڈيئر صاحب الكوائرى كے بعد والی ملے گئے۔ کچھ دن کے بعد لیکن صاحب کے سفارشیوں نے بتایا کہ لینن ماحب کا کورث مارشل موا۔ ہاتی بندے محکے سے برخاست مو سکے۔ فوج والول کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ تین کپتان اورایک میجر جی بزارلوگول كى موجودكى ين نائى بھى كيتے إلى-



"كالى المركاكونى اولاد يمى ندموتى" \_ بساخة اسرى كمنه المرى كمنه المرى كمنه المائلة المرى كمنه المرى المائلة الم

لبدا لحنيظ بشر

ایک عرصہ نے اپیل جیے موذی مرض کا شکارتی۔
وقت کا پچھی اپنی مخصوص رفار سے اڑتا رہا اور
تقریباً دو سال بعد ماسٹر علاوالدین مدنی صاحب کی
ریٹائز منٹ کا وقت آ کیا اور وہ نوکری سے فارخ ہو گئے۔
ان کا اکلوتا بیٹار فیع الدین مدنی ان کی شادی کے
تقریباً تین چارسال بعد بوی منت مرادوں سے بیدا ہوا
ان کے گھر بیں آ گئی ہیں۔ سیاں بیوی کی زعمی جواوای
ان کے گھر بیں آ گئی ہیں۔ سیاں بیوی کی زعمی جواوای
اور وہرائی کے سیاہ ہاول اور اندھیرے چھائے رہے تھے،
اور وہرائی کے سیاہ ہاول اور اندھیرے چھائے رہے تھے،
کو ٹیوٹن ہی ہو جسے اور ان کا گھر ہے کی
کو ٹیوٹن ہی ہو جسے اور ان کا گھر ہے کی
کو ٹیوٹن ہی ہو جسے اور ان کا گھر ہے کی
کو ٹیوٹن ہی ہو جسے اور ان کا گھر ہے کی
کی دومرکاری ملازمت ہی کرتے اور ساتھ ساتھ بچل
کو ٹیوٹن ہی ہو جساتے۔ وہ اتنا بھی کی کم لینے تھے کہ اپنے
کو ٹیوٹن ہی ہو جساتے۔ وہ اتنا بھی کھی مرتبیت کے لئے
ہونے والے بیٹے کی برورش اور تعلیم و تربیت کے لئے
ہونے والے بیٹے کی برورش اور تعلیم و تربیت کے لئے
ہونے والے بیٹے کی برورش اور تعلیم و تربیت کے لئے

کامکان بھی تعیر کروار کھا تھا۔ میاں بیوی کی ضرور تیں محدود تھیں۔ انہوں نے

میں تھے۔ انہوں نے اپن بجت سے ایک جوسات مر لے

کا شرکرایی جو بھی مجیروں کی بہتی ہوا روسيول كرتي تمي آج كل دنيا كم مخوان ترين اروں میں اس کا شار ہوتا ہے۔ ایک متاط اعدازے کے سلال اس کی آبادی دو کروڑ ہے جی تماوز کر کی ہے۔ ہارے شناسا ماسر علاؤالدین عدنی جوالیک سکول كرينا ترويد اسرته، انبول في الى زعدى كا زياده مرصد اندرون سنده من كزارات وه جب بمي دوران مرون این سرکاری کام کاج کے سلسلہ یس کراچی آتے ادراس روشنیوں کے شہر میں تموسے محرتے توان کے دل یں ایک خواہش می پیدا ہوئی اور پر ملا کہتے کہ دو بھی جب می این لوکری سے ریٹائر ہوئے تواس مورت میں زعد کی ك باقى ايام اس خوبصورت شريس كزاري مع-اولاد میں ان کے ایک لڑک می جو کائ جاتے ادے ایک روڈ ایکیڈنٹ کا شکار ہوئی اور انتال کر تی۔ الك الركاجس كا نام رفع الدين مدلي تعاد اس في بغرو يميلز بن ايم اليس ي كروهي كل اوروه اى شعب بن يي

اللَّهُ ذِي كرنے امريك جانے كاخواب شمند تھا۔ال كي بيوى

اس کا نام رقبه بالوقعا، وه ایک سکول کی ریٹائر مجر می اور

BooksPK

FOR PAKISTAN



ای دوران ان کے بینے رفع الدین کو امریک کی یو غورشی میں نی ایک ڈی کے لئے داخلہ ل میاجس کے لئے سات ہے آ تھ لا کو روبوں کی ضرورت می - اینے بنے کے معتبل کے لئے باب نے مکان کوفروفت کردیا اور منے کوامر بکہ مزید علیم کے حصول کی خاطر میں ویا۔خود انہوں نے کراچی میں رہائش اختیار کرنے کا پروکرام بنا المار جلد على وو كرا في آ مح اور اسيخ كى رشته واركى وساطت سے انہوں نے ایک عام ی کالونی میں کرائے کا مكان ليا \_اسيخ آب كومعروف ركمنے اور آمدن كا در ايجہ منانے کے لئے میاں بوی نے اسے مکان میں توثن كاسلسله شروع كرديا\_ دن كوماسترصاحب كى بيوى بجيول كوثيوش بإحاتي اورسه يبرشام كوخود ماسترصاحب بجال كويرهاتي دونول برهاي كى دالمري تصر اسر میاحب کی بوی زیابیس اور جکر کے عارضے جی جلا سی۔ ماسٹر علاؤالدین ملی الی عمر کے چیس تظر کردوں کے داکی مرض علی جلا تھا۔

وونوں میاں بیوی یا بندی سے علاج معالجہ بھی جاری رکے ہوئے تھے۔ برمشکل کا بدی فقدہ بیثانی سے مقابلہ کرنے کا فرم کے ہوئے تھے کیونکہ الہیں بیٹین تھا کہ جب ان کا بیٹا اٹی تعلیم عمل کر کے واپس وطمن آئے گا الو بروه ایک عالیثان بگلفریدی کے۔ دیروں آمان ہوگ اور آ کے چھے ان کے لوکر ماکر کاریں ہول کی اور ان کے تکالیف مجرے داوں کا مداوا ہوجائے گا۔ بيضن ان كا خيال سوي فكر سمى اور أيك خوامش

مجسی۔ خواہش اکثر ادھوری می رہتی ہے اور انسان ایک امید کے سمارے ای زندگی کے دن کر ارتا ہے۔ ووسری طرف جب رفع الدین کوامریکہ کے ج نيويارك بونيورش ش داخله لما تواس كا دل خوشيول -جموم اشا۔ اس کے وہم و کمان میں بھی نبرتھا کہ وہ ، کل امریکہ وکی سکے گا۔ امریکہ جانے کے بعد تعلیم تو اپنی میں وه وبال کی رنگینیول میں کمو گیا۔ سیج کو اپنی بو نیورشی م جاتا اورشام كواسے أيك مول من كام كرتے كى اجازت ہی ل کئی تا کہ اس طرح اس کا جیب خرچہ ہمی 🕏 رہے۔ یہاں اس کی دوئی ایک ہول کی میجر مس ہ ہوگی جوا تریا ہے وہاں آئی می اس نے ہوئل مجمنے میں ایم لی اے کر رکھا تھا اور اس کے والدین کا و إل بولٹری پر پدیک فارم تھا۔ کو یا بدلوک دہاں کے شہری اور مال لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھے۔

وبر 2014ء

ر فیع الدین کوایک متوسط کمرائے شک پیدا ہو كے باعث اسے زندكى كراستے بل برقدم برخروجيوں اور ماہوسیوں کا سامنار ہاتھا۔ اس نے ماسی میں ای بہت سى خواہشوں اور منرورتوں كواينے ول شر عن دفن كري تما عراب امريكة كراس كى اوكاياى لبك كل- تق اس پر مہریان میں۔ وہ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے لئے دنیا کی ہر فوتی ماصل کرنے کا فیصلہ کے ہوئے دوسرے جب سے سکیتا اس کی زندگی میں داخل ہوگی اس نے ای معلم رہی توجہ دینا کم کردی۔ ایک سال تودہ یو نوری او تا جاتار ہا مجرآ کے جل کراس نے تعلق خرباد كهدديا - وه جس مقصد كے لئے تعليم كے حصول فالمرآيا تفاوه مقصداس نے بعلا دیا۔ علیتا کے اے کچے سوجمتا ہی جیس تھا۔ اس کا ارادہ سکیتا ہے شا كرنے كا قبار وہ اس سونے كى جرايا كوائے اتحد سے محونا ما بها تعاراب ووستلينا والي بول جس عي على جاب كرنے لكا جس سے اسے ایک معقول آ مدن

ملاده سلیتا کی قربت می متی ۔اے بی جربو چک می کداس کے والدین سندھ سے کرا کی رہائش بذیر ہو سے ایں۔ اے ماہے تو یہ تھا کہ ان کو بھی ماہوار و کو نہ و کھ ہے جمیعیا کین وہ یہ خیال کرتا کہ دونوں کی معقول پلٹنی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بچوں کی ٹیوٹن سے ایک معقول رقم کمالیتے

بے فک اس کے والدین کی ماموار ایک معقول

آ مدنی تھی لیکن ان کے ماموار اخراجات بھی مجھ کم نہ تے۔ خاص کرمیاں ہوی این عمر کے لحاظ سے وجیدہ مم کی یار بوں میں جلا تھے اور ان کی آ مدنی کا زیادہ حصہ علاج معالمج عن خرج موجاتا تعار أدهر رفع علينا كم منتق یں بتلا ہو کر دنیا جہان کو بھولا ہوا تھا۔ سکیتا بھی رقع کو ول و جان ے جاتی می ۔ دونوں اٹی اٹی ڈیوٹی ے نارع ہو کر ہرشام تعدیارک میں سر وتقریح کرتے اور الية منتقبل كے متعلق منعوب بندي كرتے۔ وہ أيك مرتبدا بی سالانہ چشیوں پر نیا کرا آبشار و یکھنے بھی سکتے۔ بورے ایک ماہ تک وہ جھٹیال کر ارنے کے بعد سکیتانے ائے مال باپ سے اظہار کیا کہ اس نے اینے جیون راتني كاانتاب كرايا ب- بعلااتين كيااعتراض بيوسكما تھا۔ ای دوران رقع الدین نے ایل رہائش کے لئے ایک فلید مجمی خرید لیار بردگرام کے مطابق ایک دن سنیتا ابے والدین کے ساتھ رقع الدین کے قلیث برآئے ائیں لڑکا پندآ میا اوران کی شادی ایک ماہ کے اعدا عدد ياكتاني كيوني سينغرش رجشر فرموعي اور يول وونول ميال وی کے رشتہ سے مسلک ہو سے مسلمان اب سزر مع الدین مرین کے نام سے بکاری جانے کی اور دہائش میمی

رفع الدين اب بهت خوش تمار اس في اين والدين كوياكستان ايني شادى كى خبر بيني دى كداس في ا ٹی پیند کی ایک امیر کبیراڑ کی سے شادی کر کی ہے اور وہ

بہت جلد الیس مجی امریکہ بلوا لے گا۔ جب رقع کے والدين نے اسے بينے كى شادى كى خبرى تواس كى مال كو احماس موا كدان كابياً ابان كى دنيات بهت دور جا چکا ہے۔ اتی دور جہال سے والیسی بھی ممکن جیس ۔ دراممل ر مع الدين ك والدين كواس كى شاوى كى كونى خاص خوتی نہ ہوئی کیونکہ اس کی مال تو بہخوا ہش کئے ہوئے می كديب ان كابيالي الح وى كرك والي وطن آئ كالو ایک عالی شان بلکہ خریدیں گے۔ پھر ایک خوبصورت ولبن كاامتخاب موكابه بيسب خوابشين وم توزمتين اوراس ک ماں نے اسے بینے کے اس تھلے پر نارامنی کا اظہار کیا اور دہنی طور پروہ پر بیثان ہو گئی اور اے ہیتال میں داخل

م کھودن ہیںال میں رہنے کے وہ روبہ صحت ہو کر آ سنی کیکن وہ اینے اکلوتے بینے کے سلوک سے دہنی طور بر منتشر ہوکررہ کی کہ اس کے بیٹے نے وہاں امریکہ میں لعلیم عاصل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے شادی کر ڈالی اورائے والدین سے معورہ تک جیس کیا۔

جلدتی ایس بنے کی طرف سے امریکہ سے سانسرشب ليزمومول موكيا يستلينا سي شادى كر لين کے بعدر مع کو بھی وہاں کی قومیت ل کی۔ ویزے کے كاغذات وصول ياكرانبين كوئي خاص خوشي ندموني - تابم انہوں نے بچے ہوئے دل کے ساتھ امریکن ایمیسی میں ویزے کے حصول کی خاطر کاغذات جمع کرا دیے کیکن میڈیکل مراؤنڈز کی وجہ سے ان کے ویزوں کی ورخواست خارج كروي كى كدوه شديد يارى كا شكاريي البذاا بناعلاج كرواتين فلس كامورت من ويزل سك کا۔ جرانبول نے اسے منے رقع کوساری صورت حال ے باخر کردیا۔ رفع نے جوابا نون برکہا کرآ ب لوگ اگر ندكري من يهال كے ذاكر سے وقت لے كر علاج معالمے کے لئے ایل کر کے بلوالوں گا۔ تاہم اس کے

ر نع کے فلیٹ میں اختیار کرلی۔

ليحوز اوت دركار موكا

ماں بول نے بے ے کا کہ فیک ہے ہیں صورت حال ہو کی اور ہماری صحت اجازت وے کی۔ كونك وه خود مى وبال جانا يستدليل كرت يق وه الى عاری کے چین نظرانے ملک میں ای باتی مائدہ زندگی کے دن کر ارنا جا جے ایں۔ الیس اے ملک کی ملی سے بیار تھا۔ وہ دیار قبر کی مٹی ٹیل دلن ہوٹا پہند نہ کرتے تھے۔ ورامل رقع کے شادی کر لینے کے تعطے نے ان کو ا تو ژاکرر که دیا تھا اور بہاریاں بھی میاں بیوی کا کھیرا تک کر ری تھی۔ بچوں کو ٹیوٹن پڑ مانا بھی اب ان کے بس شرانہ تفا\_صرف اورمرف ان کی آیدن کا ایک بی ذریعه تما،

ماسٹر علاؤالدین مدنی کی بیوی رقبہ بانو نیاری کی ہجے بہتر برلگ کررہ کی گی۔ اب کھرے کام کاج کا سارا ہو جو، ماسر تی ہرآن بڑا تھا۔ علاج معالم کے کے ساتھ ساتھ ماسر جی کا صدقہ خیرات پر جمی یقین تھا۔ وہ ہر جعرات کو خیل کوؤں کو گوشت کے فکڑے ڈاکتے تھے۔ ان کے مکان سے مجھ فاصلے برایک خالی وبران سا بانات تھا اور وہاں ایک تبریکی اور یکھ جھاڑ ہوں کے جمنڈ بھی تھے۔ وہاں ایک کتا ہروفت دکھائی دیتا۔ دن کووہاں سکون ے سویا رہنا اور رات کولی شل کھومنا گھرنا، واٹا معاصل تھے۔ ان کو کتے کی بدادا بہت پہند سی۔ البذا وہ دو جار كوشت كے الاے اس كتے كو ضرور كھلاتے۔ كما مجى ماسر جی کے اس حسن سلوک سے ان سے بہت زیادہ مالوس ہوگیا۔ ماسٹر تی جب بھی کھرے یا ہرکام کا ج کے سلسلہ میں تکلتے نہ جانے کیے کتے کوان کی آئی میں آمد کی خبر ہو جاتی وہ اسٹر تی کے تدموں میں لوٹ بوٹ جاتا۔ ہر کوئی ہے تی جمعتا کہ بیان کا یالتو کتا ہے حالانکدالی ہات نہ تھی۔ اگر ماسر بی محوضے ہرنے پلک بارک میں

جاتے اور وہاں بیٹھ کریارک کا فظارہ کرتے تو کتابرابران

کے ساتھ ساتھ رہتا۔ بالرجب دہ وہاں سے تھر واپس آتے کیا ان کو کھر تک چیوڑ کر چکر بال شک شک جہاں اس نے رہے کے لئے ممکن بنار کھا تھا دہاں جلا جا تا۔

·2014

مختفر مید کدوہ دولول ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ماسٹریمی بھی وقت نکال کرون ٹیں ایک دو مرتبہ اے پارکرآئے۔ جس دن اسر تی کتے سے نہ لئے آ مگر دوشام کوان کے کھر کی دہلیتر پر ان کا انتظار کرتا اور ماسرتی اس کو کھانے کے لئے پلے نہ پلے دیے اس طرح دن رات كزرتے ملے كئے۔ ادھر يكم رقيد بالو كے معلق ڈاکٹروں نے ماسٹر تی کو ہتا دیا تھا کہ چند دلوں کی مہمان ہے۔ کوئکماس کے دولوں کردے مل ہوسے ایں اور کی وقت يهى بلاوا آسكا عديدجان كرماسر في كوذرا بريمي حرانی اور بریٹائی نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے آ کھی

دراصل ماسری کی محینوں سے اپنی شریک حیات كو محت افيت اور كرب شي جلا و كي كر خود حي المد نوٹ ہوے کا دکار ہو کررہ کے سے اور اب دو بول مد مك وي طور ير تعك كئ من مجروه اين و بين كويد ال 10 C JP1 2 JE 1 2 Lapt 2 2 محوض جرنے بلک مارک میں جلے جاتے۔ وہاں ایک لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا نے ہوتا اس یہ بیٹھ کر آسان کی طرف فاین فائے محتے رہے۔ اس دوران ان کا سامی کا مجى ان كے ساتھ ساتھ رہتا۔ وہ ان كے ياؤں كويڑے تی بیار اور مقیدت سے جا لآ۔ ماسٹر تی خود بھی شوکر کے مریض تھے۔اس کئے اپنے پاس بسکٹ وغیرہ رکھتے تھے وہ خود بھی کھاتے اور کتے کو جی کھانے کے لئے دیتے۔ كتادم بلا بلاكر ماسترتى كالشكريداداكرتاب يجردونون واليس کمرلوث آتے۔

ایک دن معمول کے ماین ماسر صاحب نے میتال جانے کے لئے اٹی دوی کو جگانے کے لئے آواز دی کہ بیکم افھو سپتال کا وقت ہور ہا ہے تکر بیکم کی طرف BooksPK

ے کوئی جواب ندآیا۔ انہیں پکھاٹک گزرافورا اس کے یڈیر کئے آواز دی، ویکھا کہ وہ آو ابدی ٹیندسوری ہے۔ ٹا پدرات کوسوتے وقت ان کی بیٹم کو دل کا دورہ پڑا اور

بيتو ايك دن مونا على تهاجو موكيار ۋاكثرون نے اس امر کا پہلے ہی اظہار کر رکھا تھا اور یوں بیکم رقبہ بالولقمہ اجل بی۔ آٹا فانا مرحومہ کے انتقال کی خبر کلی محلے اور ان کے شاکردوں تک میکی اور ان کے عزیز وا قارب نے بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ جس کھر بیں ایک طرح کا سناٹا تھا اب كهرام ساميا جوا تغاله ماسر صاحب تو تحض ايك بت ے اوائے تھے۔ بہر کیف مرحومہ کی جہیز و معین کا الدواست اوا، آماز جنازہ براهائے کے بعد اس کوقر بی تبرستان مين دفناديا كيا-

اس ساحب نے بیٹے کواس سانے کی اطلاع کرنا مناسب نه تنجما كه جس كوجاري كوني برواقبين جم كيون ال کی بروا کریں۔ انہوں نے اپنے اور الاوا قارب کو می ریع اواطلاع ہے سے سع کردیا تھا۔

مرہ سر کی وفات کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد امریکہ ے ان کے بینے رکع کا کمر پر فون آیا جو مانٹر جی نے النمايا - ميلوميلو كياا وركها - ابا جان مين رقيع بول ربا مون -آپ کیے ایں ای لیسی ایں۔ می نے آپ لوگوں کے لے یہاں کے ایک ڈاکٹرے ٹائم لے لیا ہے اور اس کو اس بھی اوا کر وی کی ہے۔ آپ لوگوں کا کیس ایل الل ہے۔ امید ہے ایک دومینوں تک الجبی والے آپ ے رابطہ کریں کے۔اس قسم کی تفتیلو ہوتی رہی جواب نک ماسٹر تی نے کہا۔ بیٹا! کیا ضرورت می جارا وہاں نے کا کوئی ارادہ کی جم زعری کے باق ماعدہ دان بہال してるしいり

منتهين مين الإجان! آب لوگ ايك مرتبه يهال رورة على - يخ في اصراركا-" كرب فك والحل

چلے جاتا۔ دوسرا آپ لوگوں كا اعلاج معالج بھى بہتر اور - "Bryt

"ای جان کیسی ہیں؟" رقع نے آخر عمل باپ ے کہا۔"ان سے بات کروا میں۔ میں ان کو بھی تا کید کر دیتا ہوں وہ میری بات ضرور مان لیس کی"۔

''لکین بیٹا! وہ تو ابدی نیندسو گئی ہے۔'' ماسٹر بٹی

"يرآب كيا كهدرب إلى اباتي!" رفيع في جرائل کے عالم میں یو جھا۔

"ہاں ہاں بیا! وہ آرام کر رہی ہیں۔ سو رہی این"۔ ماسٹر جی نے ہات بنائی اور کہا۔" کل رات سے اس کی طبیعت علیل تھی'۔

" اچھا تو یہ بات ہے"۔ رقع نے سکون کی سالس لے کر کہا۔" البیں سونے ویں اور ڈسٹرب نہ کریں۔اور میراسلام کہنا اور میرے تو ن کا کہنا کہ آیا تھا۔ ٹیل پھران . ہے کسی وفتت ووبارہ ہات کروں گا"۔ اور فون بند کر دیا۔ ماسترتی نے بھی بیٹے کوخدا حافظ کہے کے فون بند کر ویا اور سویجے کے کہ اس کوائ کی ماں کی خبر دے دیلی عاہے تھی پھرانہوں نے ریم مجھ کر بتانا مناسب نہ مجھا کہ مال کی وفات کی خبرس کروہ وقتی طور پر ضرور پریٹان ہوگا کٹین پھروہ یا کتان بھی بھی نہیں آئے گا۔ شاید بھی اس کے دل میں مال کی محبت جا کے اور اسے یا کستان آنے پر

جہاں تک رقع نے کہا تھا کہ وہ فرمت میں د وہارہ ماں کوفون کرے گا اے بھلا کہاں فرصت تھی کہ وہ دوبارہ ماں کوٹون کرتا اور شامی اس نے دوبار وٹون کیا۔وہ الوومال كى رنگينيول شي سي وشام ايل زندكى سے بجريور طريق ع للف الدواز مور باتحار

کیکن ماسٹر جی کوچھی اٹی مرحومہ بیوی کی طرح بینے ک جدائی کاعم سے کیں دے رہا تھا۔ وہ اے بینے کے

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

طرزمل يراكوسوج كدريع تؤومال تعليم ماصل كرنے ميا تاروان على كراوجم سبكوبمول ميارايدا لكاب جاری طرف ہے کہیں نہ کہیں اس کی تعلیم و تربیت میں کونائی اور کی واقع ہوئی ہے۔ ای سوچ والر کے ساتھ ماسر جی این تھرے ملک یادک علی آئے۔آیک کلڑی کے بیسیدہ سے فا برآ کر بیٹ سے۔ بارک عمل ادای جمال مونی می لوگ میر و تفریح کرے این اسین کمروں کو جا ہیکے تھے۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں چو لوگ محوج مرتے و کھائی دیے تھے۔ان کا سامی کتا ہی م ور بعد اسر جی کی بوسو جمعتے سو جمعتے وُم بانان کے تدموں میں آن بیٹا اور ان کے یاؤں جانے لگا۔اس وقت اسرماحب كے باس بيےند محاورندي كمانے کی کوئی چیز مثلابسکٹ وغیرہ۔ کی اس صورت حال کا عادی ند تما لبدا وه ماسر عي كي آهمون بي آهمين وال كر سوال کرنا رہا۔جس کو ماسر تی نہیجہ سکے۔ بھر کتے نے مے ساری ہات محد کرسر ملایا اور اٹھ کر وہاں سے جیب عاب ایک طرف چلا کیا۔ پر تھوڑے تی وقتے بعد اسٹر تى كياد كميت إلى كركم ايك جونا ساير لى سن بك اين مديش ديائ ان كى طرف آ ديا ہے۔ وہ يك كے نے ماسر جی کے قدموں علی رکھ دیا۔ اس بیک علی مجھ کھانے کوتھا جو کا قریب ال یادک کے باہر یا ہے ہوئے ایک کوڑے وال سے افعالا یا تھا۔ دراصل کے کو ماشر تی كے ہوكے ہونے كا احمال ہو كيا تھا۔ ماسر كى الى موجوں میں مم بیٹے تے جب کتے نے ان کالیس می کرائش کمانا کمانے کی لمرف حیبہ کیا۔ اسٹر فی بیک ك الدركمانا و كه كروف ره كار الكل بي تصف شي ورا می در ندال کر کاان کے لئے کمانا لا اے۔ایک کے ك ول يس اليد لخ يرخلوس عاد اوراحماس و كم كرال كاول جذبات عالمريز موكيا اورآ نوول كالكسلسله ان کی آ محوں سے بہنے لگا۔ انہوں نے کئے سے سر ک

یہ سنتے ہی رفع پھوٹ پھوٹ کررونے لگا اور فون
کا ریسیور شدت تم سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کا
سر چکرانے لگا پھر زار و قطار رونے لگا۔ ہائے اللہ سب
پھولٹ گیا۔ میری مال مرکن ، اب میرا والد بھی چل بسا۔
شر کتنا بدتسمت ہول۔ جس ان کی کوئی خدمت نہ کر رکا۔
ان عمر بھر میری خدمت کرتے رہے، میرے نازنخ سے
انٹا تن ت

رفع کی بیوی ساتھ والے کرے بیں اپنے میاں کی آ ووبکاس کرفوراً اپنے میاں کے پاس پیٹی۔ رفع اس کے ساتھ لیٹ کررونے لگا۔اس کی بیوی نے اسے حوصلہ یا اور مبر کرنے کو کہا کہ یہ بل مراطاتو ہرایک نے ایک نہ ایک دن عیور کرنا ہی ہے۔

حقیقت بیشی کدر فیع امریکه کی چکاچوند زندگی اور عیتا کی اداؤل بش ایما کمویا کداسے ماں باپ کے لئے زمست ہی شائی میں۔ وہ ہرروز اراد وکرتا کہ ماں باپ کو

نون کرے گا محر پھر بھول جا تا۔ اس کی بدعدیم الفرصتی اس کے خمیر کا ہوجہ بن گئی۔

درامل رفع کی آتھوں سے کینے والے آنسو اسلی ندھنے بلکہ یہ مرجو کے آنسو تھے۔ رقع کے والدین اسلی ندھنے بلکہ یہ مرجو کے آنسو تھے۔ رقع کے والدین نے اس بر کننے احسانات کے لیکن اس کے بدلے رقع کے ان کو مجھے نہ دیا بلکہ آئیس ہر لھر ہر گھڑی پریٹان رکھا اور وہ عمول کے وسیع سمندر میں ڈوب رہے بینے کی جدائی اور ہے وفائی نے ان کو جیتے تی مار ڈالا۔ اس کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بینے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بینے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بینے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بینے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بینے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اللہ کے حضور دھا کور ہے۔

اولا دکو جاہئے کہ وہ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خواہ کے دیادہ خواہیں تو الدین کی زیادہ سے زیادہ خواہیں تو میل میں المال کے دیا تھا جا ہیں تو میں کی دعا تمیں لیس۔ والدین کی دعا تمیں لیس۔ والدین کی جردعا آ ب حیات ہے۔

# شفائی کورس

نی صحت کورس --5000 روپے (ایک ماہ) ہرشم کے مرداندا مراض کے لئے

-/1500 روي (20 دن) دے کا شافی علاج

-/600روب (10دن) يورك ايرزك كے لئے

-/1500 روپے (30 دن) اعصاب اور پھوں کے لئے

بلیک لائن میئر آئل -/500 روپے خطی سکری گرتے بالوں سے نجات

اولا دِنریندکورس روحانی اوراد و یاتی طریقه سے اولا دِنرینه کاحصول ممکن ہے۔

فَاكْتُرْزِيْدًا كَيْ مِرْدُا 4329348-0300-عَارِفْ مُثَوِد 43293440032

یار جرام تحد کو کراے ساتھ لگالیا۔ "کاش! میری کوئی اولاد بھی نہ ہوتی"۔ بے ساختہ ماسر جی کے منہ سے بیالفاظ لکلے۔" کتنا امجما ہوتا جو جس بیکائی یال لیتا"۔

ومبر 2014ء

ماستری بوجمل بوجمل قدموں اور قرکا ایک وسیع و مریض سمندر این ذہن ہیں گئے ہوئے گر آئے اور بینے سمندر این فران ہیں گئے ہوئے گر آئے اور بینے کر کھائے این بستر پر دراز ہو گئے۔ نیند تو ان کی ایک حرصہ سے روقہ جگی ہی بس زندگی کے دن گزار رہ شھی ایک حرصہ سے روقہ جگی ہی بس زندگی کے دن گزار رہ دل کا دورہ پڑا اور وہ این فالق حقیق سے جالے کی وقت دورہ دیری کہ مامٹری کا انتقال ہو گیا ہے۔ می کے وقت دورہ وین کہ مامٹری کا انتقال ہو گیا ہے۔ می کے وقت دورہ وین کہ مامٹری کا انتقال ہو گیا ہے۔ می کے وقت دورہ کی ساگر دا۔ گر کے اندر داخل ہوا دیکھا مامٹری ایسی بستر پر ابدی خیز سورے ہیں۔ دورہ دانے کی مامٹری ایسی خیز سورے ہیں۔ دورہ دانے نے کی میکھا ہیں۔ مورہ دانے نے کی میکھا ہیں۔ بیری کو اور کی ایکھا ہیں۔ دورہ دانے نے کی میکھا ہیں۔ بیری کو اور کی ایکھا ہیں۔ دورہ دانے نے کی میکھا ہیں۔ بیری کی فران کی فران کردیا گیا۔ میکھا ہیں۔ مورم کی فران کی فران کی فران کردیا گیا۔ میکھا ہیں۔ ہرومہ کی فران کردیا گیا۔ میکھا ہیں۔ ہرومہ کی فران کردیا گیا۔

دومری طرف ان کے بیٹے کو کی رشتہ دار کے ارسے بیٹے کو کی رشتہ دار کے ارسے ان کی بال کا انتقال ہو گر ہے ہے ان کی بال کا انتقال ہو گیا ہے اور انتہ دفات کی خبر ہیں کی ۔ رفع نے باپ سے فکوہ کرنے اور اینے کفرم ہونے کی ۔ رفع نے باپ سے فکوہ کرنے اور اپنے کفرم ہونے کے فون پر راجلہ گائم کیا۔ فون کی تھنگی بجی کئی نے در سے دون کی تھنگی بجی کئی گئی گئی ہے۔

" میں رفیع بول رہا ہوں"۔ رفیع نے کہا۔ کوئی مزیر قون پرموجود تھا۔ اس نے فون سنا تھا اور کیا۔ کس سے بات کرنا ہے۔

''ہا تی سے''۔ اس نے کیا۔''بین ماسر مدنی معاحب ہے''۔

" چن دو آن کی دفات یا چکه بی اور کل ان سال شریف بین" -

BooksPK

ومدكورس

يوري كيور

فزى فورث

وتمبر 2014ء

كايت



مردوں سےمراسم موتے میں اس کی کیا وجہ ہے؟

# وجوبات اورعلاج

میاں بوی تعوری ک کوشش کریں تو ان کا بیار مبت بیشہ قائم رہتا ہے لیکن نا جائز تعلقات بہت جلد نظرت میں بدل جاتے ہیں کیونکدان کی بنیادد مو کے اور مفاو پرجنی ہوتی ہے۔

کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرتے تو اس وقت ایسے لوگ منطقی :۔ عام مشاہدہ ہے کہ کمر میں اچھی خاصی ہوی کے ہوتے ہوئے بھی مردول کے اٹی بوی سے اہل کم خواصورت مورتوں سے چکر چل رے ہوتے ہیں یا تھیک فغاک مردوں کے ہوتے ہوئے بھی مورتوں کے ویکر قلسفی: ۔ دیکموانسان طبعالعمیر پیند ہے وہ ایک بی چیز ے اکتا جاتا ہے روز مرغ مجی کھانے کوول نہیں کرتا تی اسرائیل تو مقدس آسانی خوراک من وسلوی ہے اکتا مے تے اور اس کے بدلے سزی زکاری طلب کرنے لکے متعجم من اور بھی کی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تھے۔ یہ میاں بوی کے ساتھ شادی کے چند ابتدائی معلق: - عراس كاحل كيا ع؟ سالوں کے بعد ہوتا ہے آغاز می تو جذبے اور جنسی ضرورت شدید مولی ہے، اس لئے مالات تعیک رہے ہیں رفتہ رفتہ جب ان کی شدت کم موجانی ہے تو مزاج ك تعناد الجركر ما من أنا شروع موجات إلى اورميال بوی دولول باان میں سے ایک لا پروائی اختیار کر لیتا ہے

جن كا كام على اليے مردوں اور مورتوں كو بهكا تا موتا ہوتا یوے ول کش روپ عمل سامنے آئے ہیں۔ مستوعی ا كاروبارى مسكرابث اخلاق ركاه ركماؤ اور بحبت وكعا ہیں جو کدمیاں بوی کی تفقی زندگی سے رفست ہو ہی مونی ہے اس لئے وہ بری آسانی سے ان کے جال بی آ جاتے ہیں۔ پیشہ ورعورتیں اس کے بدیا ال کانی ہی اور شکاری مردنت نی عورتوں کا جنسی انتصال کرتے تا اور بھی بھی تو بات بلیک میلنگ تک بھی جالی ہے جس فلسفی:۔ ہر چیز کا پہلا اور آخری عل اسلام تی ہے ي وقت موتا ب جب بيروني عناصر فالكره المات بيل

اسلام نے عورت کومرد کی خاطر بنے سنورنے اور اس ولداري كرنے كاهم ويا اكر عورت اس بركار بندر مردبهى إدهرأدهرنه وتجييراى لمرح مردكوبعي تتم ديا عورت کی تمام ضرور بات ہوری کرتے اس کے ساتھا سلوک کرے اے محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ مقام رے آگر وہ ایسا کرے تو عورت بھی ادھر اُوھرنہ و 🌊 پر بھی اگر بکاڑ پیدا ہو جائے اور اصلاح احوال

ہے اور محرم رشتے وارول سے زنا کے کیس بھی سائے آ رہے ہیں۔شادی شدہ لوگ بھی اپنی ہو ہوں کو دوستوں یا كوليكز سے يردونبين كراتے بلك خلوط محفلوں اور وائس یار نیوں میں شرکت کرتے ہیں۔اس سے آشائیاں پیدا مول میں اور چونکہ ہرنی چیز لذید محسوس مولی ہے سے آشائيان ناجائز تعلقات من بدل جاني بين-ميال بيوي ایک دوسرے کے وفادار جیس رہے اور بالآخرسو طرح ك مسائل بيدا مو جاتے إلى جن ميس سے كمر أوثنا تو بالقل ایک معمولی سائتیجہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام کی حد تو ژکرہم نقصان ہی اٹھا تیں گے۔

منطق: يكن اب ماحول من جس قدر بكار آجا باك کی اصلاح اتنی آسان میں اور سے شیطانی میڈیا کی تاہ كاريان اف توبداصلاح كي توكوني صورت نظرتين آتى -فلسفی: \_ بدورست ب كه حالات بوے معمير إلى اور املاح مشكل ضرور بيكن نامكن نبيس-اكرميال بيوى

كوستيس ناكام موجا سي تومردك ياس طلاق اورعورت کے پاس طلع کا اختیار موجود ہوتا ہے۔ چربیہ بھی دیکھا کیا ہے کہ عام طور پر عورت ایک خاص مدت کے بعد مرد کی جسی ضرور بات بوری کرنے کے قابل جیس رہتی ای لئے اسلام نے مردکوحالات مضرورت اوروسائل کویدنظرر کھ کر انساف کی شرط کے ساتھ مارتک شادیوں کی اجازت دی تاكهمروزنا ش جتلانه بوجائے اس سے ایک طرف تو مرد کی ضرورت بوری ہو جانی ہے اور دوسری طرف الی عورتمی جن کی می وجہ سے شادی جیس ہو یاتی ان کو بھی ممر اور خاوندل جاتا ہاوروہ بدکاری سے نکا جالی ہیں۔ آج کل مارے آس یاس جو بدکاری کا سالاب آیا ہوا ہے اس کی وجد اسلام کے احکامات برعمل ند کرنائی

ہے۔ مراسلام نے غیرمحرموں سے اختلاط سے منع کیا اور

محرمول سے بھی تہائی میں اکتھے ہونے سے منع کیا لیکن



اس وفت میاں بیوی مرف فریعنہ ادا کرتے ہیں ان کے

اندر كرم جوشى اور محبت كافقدان موتاب اورايك روعمن

ین جانے کے ہامث وہ کرم جوشی یا محبت پیدا کرنے ک

سائل پيدا کرد تي ہے۔

بعي كوني كمرينالوفي-

بعض مروبی توزیادتی کرتے ہیں۔

ے تعلقات بیں بنی پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں بزے

فلسفى: \_ امل مين بيعورت كى نطرى كمزوريال بين جن

يروه مكمل طور يرلو قابونبين باعتى ليكن أكر كوشش كرياتو

ایک حد تک کنٹرول کرسکتی ہے اور کھرٹو نے سے فکا سکتے

بي ليكن اكثر عورتين عاقبت نااندليش مولي جي وه سيميس

سوچتیں کہان کی بدتمیزی اور مردے زبان درازی کا تتیجہ

كتنا غلط لكل سكتا ب مرد أكر معامله فهم اور يُرد بار موادر

طلاق ندمجی وے تو اس کے دل میں عورت کے لئے

نفرت مشرور بدا ہوجاتی ہے جو کی بھی تعلق کے ٹوٹے کی

مہلی ایند ہوتی ہے۔ مورت اخلاق کا مظاہرہ کرے تو

منطقی: لیکن ہیشہ کنی کی ذمہ دار عورت تو تبیس مولی

فلفنى: - بدورست بكيعض مرديمي عورت سے ناروا

سلوک کرتے ہیں اور ایک حدے بعد جب فورت ک

ر برداشت ختم ہو جاتی ہے تو عورت بغادت کر دیتی ہے۔

اس سے چر بے شار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کول

مهارا یا کر محرے ہماک بھی عتی ہے، ملع بھی لے علی

ہے اور خاوند کو قل کک کر عتی ہے۔ اس کئے اسے اس حد

فلسفى: \_ از رُوئِ قرآن طلاق كى عدت تين ماه ہے اور

بہ میں دوطلاقوں کی ہاس مرصے کے دوران میال بیوی

بغیر سے نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں اور عدت کے

فاتے پر سے نکاح سے محروشہ قائم کر سکتے ہیں لیکن

تیسری طلاق کے بعدرجوع یا نے نکاح کی مخوائش میس

رہتی اور میاں بوی ایک دوسرے کے لئے عمل طور پر

تک مجور نہیں کرنا مائے۔ منطقی: ۔ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟

حرام ہوجاتے ہیں۔

میر کی کہان کے اپنے ساتھی کے پاس مجی تو دہی سب کھے ہود مر مردول یا عورتول کے پاس ہاور موڑی ی توجدای اورای سامی بردے میں تو میرونی عناصر ان کو بہکانے میں بھی کامیاب نہ ہوں کیونکہ طال رہے میں جو برکت اور لذت ہولی ہے وہ حرام رشتے میں بھی تہیں ہوتی۔ میاں ہوی تموزی کی کوشش کریں تو ان کا ييار محبت بميشة قائم رہتا ہے ليكن نا جائز تعلقات بہت جلد نفرت میں بدل جاتے ہیں کیونکہان کی بنیاد وجو کے اور مفاد برجنی مولی ہے۔ یہ تعیک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جذیات میں شدت اور ایک دوسرے کی ممل ک جسی ضرورت میں رہتی لیکن اسنے عرصے میں اولاد ہو جاتی ہے مال ان کی پرورش میں لگ جالی ہے اور باپ ان کے متعمل کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ محنت اور كوشش شروع كروينا بي كيكن اس من ووعمو ما خودكو یا ہے ساتھی کو بھول جاتے ہیں کہیں سے بگاڑ بیدا ہوتا ب الندا ضرورت اي امركى ب كدوه بجول كے ساتھ ساتھ خوداورائے سامی پر بھی توجہ دیں چھ وقت اس کے کئے بھی نکالیں تو کمر کی جنت بھی جہتم نہ ہے۔ پھر جول جوں وقت کزرتا ہے میاں ہوی کی سخت کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ان کو بھلے جسی طور پر ایک

منطقی: \_ لیکن عام طور بر عورتی اکثر ناشکری، زبان درازی، طعنه زنی، لگانی بھائی اور سازشیں کرتی ہیں جس

ووسرے کی ضرورت رہے یا کم ہو جائے لیکن ایک

دوسرے کی توجد و کی بھال اور خدمت کی ضرورت اور بردھ

جاتی ہے اور بیفطری مراحل ہیں جو اللہ تعالی نے انسان

كے ساتھ ر كھے ہيں تاكدكونى كمرندنونے اور ميال بوى

ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں جا ہے اولا دکی خاطر

جا ہے ایک دوسرے کی خاطر پھرمبر و تناعت بوی چیزیں

ہیں اگر انسان ان کو اختیار کرے تو کئی مسائل پیدا بی نہ







ارشد مرموم نے اردواور پنجابی دولوں زبالوں میں بکسال مہارت سے الثابكار انشائي كليق كيرزينظر بنجالي انشائيدان كى كتاب" جوجمزال" ے لیا گیا ہے جے بی نے اردوکا پی بمن دینے کی اٹی کی کوشش کی ہائی انتائے میں بھی ارشد مرموم نے حسب روایت مجاب کی ایک اہم روایت کے منے کا مرتبہ اے انداز میں لکھا ہے -- فادم حسین مجاہد

.0300-8826510 ----- ارشد مرا خادم سين مجابد

بالكل عائب كرديا ب-

ر ماند تھا بلزی کی بری شان موا کرتی تھی، الميك يكرى باعد صنه والول كوخاص عزت وى جالى سی روزمره زندگی اور مخل بین اس کے تمیراؤ اور لمبالی ے چود هرابت كا انداز وكيا جاتا تھا اور تو اور بغير بكرى کے اعتبار تک نہ کیا جاتا تھا۔ معنی بیاہ یرود جار پکڑی والع بإراني تظرندآت تو كاؤن بجريش لعنت لمامت ہونے لکتی حتی کہ دو لیے اور عبد بالے کی سج و سج بغیر يكرى كے تماياں نہ مو ياتى۔ اكثر سرال سے دولها كو کڑی پر مکڑی ہاندھ کرڈول کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا۔ پر دولها چیوز طلباء سے لے کرعلا ونشلا وشعراء ادباء اور موام وخواص میں سے کوئی بل جر بھی سرے جدا نہ کرتا كونكه فطيسر كمر الكناماتم كانشاني سمجها جانا تعارآج ک بات معور و جب جز ای میس کل عی برا موا ب اور لوک سروی سے تھے ہو کرخوار پارتے ہیں۔ یک چکڑی ک

جكه ياؤل سے جوتا اتار كے رك ليتے بين اور اگرخوداس قابل نہ ہوں تو ہوی جو تا میزار سے کسر بوری کر دیا シュートランションと当人ではなーニー صاف ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بھی چڑی ہوتی تھی تو جوتے بڑنے کا ڈرٹیس ہوتا تھا اگر بھی او یکی تھے ہو بھی جاتی تو يكرى جمال كرياعه في جاني مى اوراس طرح سرجى سلامت ربها تمار پرچهی و تمینے ای و تمینے لوگول کا کیا بیز و فرق مواہ کرانبول نے یا تو مکڑی کو تقر کردیا ہے

معی مکڑی کے نازنخرے اٹھانے مشکل تھے۔ اے کلف لگایا جاتا ابرق چیز کا جاتا پھررتک میں ڈبوکر اے سنوارا جاتا۔ کی شوقین او موٹے والے کیسری چنگے بانده کراور کلفی مجی لگاتے تھے۔ پہلوان تھی اور ریک وار مشہدی با تدھ کر جلوس نکالتے اور نعرے لگاتے مرتے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ما ہے کسی وقت کرون کو بل پر جائے یا غریب کا منکائل

عزت کی خاطر کی نے مکڑی کوسینے سے نگار کھا ہے تو وہ

سکسوں کی خالص توم اور جا گیرداری دور کے یادگار،

چیف کالج لا ہور کے لڑے بالے ہیں۔ سکوتوم کے قربان

جا میں جنہوں نے اسے یا یک کافول کے قریب درجہدے

رکھا ہے اور کی قبت برجی اے گڑی کی جدالی تیں

ہمائی۔ اہمی چھیلے دنوں اخبارات عمل ایک عرے کی خبر

دیمی می کدامر یکدی او تی عدالت نے دوسکسوں کو چاڑی

ندا تارنے کے جرم میں دورو ماہ تید کی سزا سنائی۔ جب

محتق صادق ہوتو پھر ہزا چھوڑ لوگ بھالی کا جھولا جمو لئے

اس محے کزرے زماتے میں اگراب بھی اجداد کی

تے اور تو اور و بناب میں و کو صدیاں ویشتر بعض علاقوں على مسلمان عورتيل بكرى باعظى راى جير- بات يميل تمام جیس ہو جاتی مکڑی مہاراجوں اور ٹواہوں کے درباروں کی آن بان اور شان کو بھی ظاہر کرنی تھی۔ مہاراج کی گاڑی میں لاکھول کروڑول کے ہیرے جوابرات ٹاکھ جاتے جن کی جلک دمک اور پکڑی کی شان وشوکت سے سارے دربار بول کی نظریں تکی رہتی معیں۔ درباروں برنی کیا موقوف مکڑی پیروں مولو ہوں اور اماموں كى علمى فعنيات كاير جار بھى كرنى تعي اور كل مار ان کے مروفریب کی جالوں پر بھی روشی ڈالتی تھی ای لئے کتے ہیں جنے مکری کے است مک کے ای میک اللہ بیرخاند بناکر چکر چلاکرا بخدسرتے یک تے سارے جگ نوں فلک" کانعرہ متانہ می لکتارہا۔اس مم کی پکڑی نے اسلی وروں کا نام بدنام کرنے میں کوئی سرنے جوڑی ۔ای مضمون کوایک رہائی میں ہوں بیان کیا گیا ہے۔ ويمن ويح حرصال دے ول ڈيانوں وي

کھا نہ کالم ی وے تے لوں ویکا وي جي وي ريا پوتے وي وي یاز جیمی وستار لول، ہے نول ویک اس جیسی کسی پیر معوفی اور زابد کی مجری جب زیاده ا چھلنا شروع کردیتی تو کھلنا کہ سے خانے کی صدور شروع ہو من ہیں اور اگر جمعی جیتھڑوں پر مشتل میڑی زیب سر ہوتی تو لوگ مجھ جاتے کہ بھائی صاحب رندوں کی سی محفل کا چکر لگا کر آ رہے ہیں۔ گھڑی میخانے میں ہی تہیں ملے وغیرہ میں بھی مرکزی حیثیت کی الک ہوٹی تھی جہاں بدسرے یاؤں تک لنگ کے لڈی بھنگڑا ڈالنے والول كے ساتھ ساتھ رفص كرتى جاتى مى اور جيتے ہوئے

ومول كريتي مي-مگڑی کی شان کیاں کہاں گنا کمی تقتیم ملک ہے

پہلوان کے بار دوستوں اور قدردان فن سے سلامیاں

مل پولیس کا ایک سیای سر پر رقمی لال چیوں اور نملی چی والی پکڑی سے بورا کا وال محکوم کر لیتا تھا اور غریب کیا وؤرب مى خدا سے زیادہ بولیس سے ڈرتے تے سین اب بولیس نے او پر تلے اپنا جلوس نکال کر اینار عب داب خودحم كرايا ب\_اس كى أيك يدمى وجدے كدانبول في اسے یاؤں برخود کلہاڑی مار لی ہے کہ انہول نے برسول کی مستعمل، بارعب اورامن پیند میزی کو بلاوجه د هتکار دیا ہے اور اس کی میکدایی بے روئق ی چنا جور کرم بیج والول جیسی تو بی رکھ لی شاید سرکاری مجبور بول نے ان کی لليا ويونى ب كدانهون في بادل تخواسته بيانوني بسند كر لي ہے جے اکثر اچھا بھلا کمبروجوان کاک کرنین کا ساہی اور كافذكا باوالكما بيراس توني سي بهى بهمارهلي چوكيداركا مجى احمال موتا ب\_ بمى اكر مواكا تيز جموتكا أ جائة وه نوني كوا زال إمانا باورسايي ميال اين عزت آبروكي خاطراس کے بیچے ہماک ہماک کرتھک جاتے ہیں جی ٹولی اسے میں لیس کوڑے کرکٹ میں ال چکی ہوتی ہے۔ قربان جائیں ہولیس کی اس پکڑی کے جس کی شرفاوے لے کر چورا کے اور اشتہاری مزم تک تاب ند لا سكتے تصاوراس كے بل يرايك مريل سابى بى ايتے خاصے موقے تازے بدمعاش کو ایک بی جمیت میں قدموں میں ڈال لیتا تھا۔اب حال بدے کہ بولیس جو کی ك سائ بلا كل بوتا ب-سنترى بادشاه بابر تكلنى ك بجائے بیرکوں میں مس جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ہو جھے تو ہم ہویس کی ٹولی سے زیادہ حقے کی ٹولی کی شان سیحتے ہیں جس کے سہارے اب بھی دو مارنفوں ال بیٹھتے میں اور جو جو پال سے لے کرمف ماتم تک میں وقیل

وقت وقت کی بات ہے بھی سجا سنوار کر مکڑی بإندهنا بحى أيك آرث كا درجه ركمتا تعارها شاتو اس كا شملہ ہی نہ نکال سکتا تھا۔ سرمہ ڈالنا تو ہر کسی کوآتا ہے م

آ کے منانا می کسی کوآ تا ہے۔ بکری باعد صفے کے ماہر الكالك كمال كا يكرى باعد مع تحد كرور جو إلى بير

می کیوز ک موت آنی مولو وه شمر کی طرف بما کنا بال طرح أو مول كا ييز وخرق بونا موتوده افي تهذيب نتافت اور روابات سے مند موز کتی ہیں۔ جاری معیر بال قوم نے بھی دیکھا دیمی مکڑی جے تغیس برمیا اور

برارون برس بافيلان كوانار يميكا ب-اماری می سل کے آخودہ اور نازک مراج لڑے المعرور اور جدت بمندم كوك بازى باعد والوں کو ہوں و مجع ہیں چے کا ای جہا جا کی گے۔اگر اول خالص ديهالي شوجي آهيوا كوبازار جي ملت اوے اب کے پاریا مکڑی میں کوئی لڑکا بھوایا چھل ملالے کا کا ٹائا کے دیا ہے۔ اس کے ساتھ دھا کہ بوتا 25 8/12 2 4 Secret 16 16 3 13 2010 يكرى والا بكا بكا ره جاتا بداروكروج لاك الإل البائة الرئ إراك وكت ندكري تو الراك اكثر مكرى اعرصن والول كالمكتول عداق الزارماع-ای لے لوگ اب مکری سے ہیں ورتے ہیں وسطیل ے کوا۔ لے وے کر کوئی برائے خیالات کا مالک یا ر موں کا عوض بوامعرک سر کر لے تو شادی والے دن الا كالوجدور ك لي بكرى بندما لينا ب كوك بار سرے کے فکن اس کے بغیر پورے فیس ہو سکتے۔ اتن دير ش مي كل ماؤرن لوجوالون كاسر يكرا جاتا بهاوروه رس بوری موتے می بازی اتارے مشوں برنکا لیتے ہیں۔ اکر ذراسویس کد مرای کے ساتھ کیا موااور کیے موا الوائن بات ضرور محمد على آنى ب كرفوني كرواج ب بری کا سنیاناس موا مو کا کیونکد ایک تو و پے ال اللی دوس باند من اور ہر بار کلف لگائے کی معیب سے بخارار تمان سے كم كرى باعد صن كا نام ند ليت تے

ے بازئیں آئے۔ مکری کے لئے اتی قربانی دے کرجی بھلے یہ بات علیحدہ کہ مجوشر پندید کہتے بھی بائے جاتے ہیں کہ سکھ مکڑی ہے کیوں بیار نہ کریں۔ جب کوہ نور ہیرے کے مالک بن بیٹے جواستادی طریقے سے بھائی مارے کی آڑ میں بکڑی بدل بھائی بن کر پہلے اور شاہ نے محر شاہ ریکیلے سے لیا اور بعد علی میں سخے آ رہا کے مهاراج رنجيت على في شاه شجاع سے بتھيا ليا۔ سكول كو يد بكرتاري بكانه بكانه بكانية آب كود مراكبي بال لئے شاید پھران کوالیا موقع مل جائے۔ای طرح چیف كافح والون كے بارے من كها جاتا ہے كدوه ببت تعنع بند ہیں اور ایل ڈالی الگ بجانے برایمان رکھتے ہیں اگر ان کا مکڑی سے سمای بار ہوتروہ پڑھائی کے بعداسے کول مینیک وین مالاکلہ جب یکڑی ہاندھ کے لیفٹ رائٹ یا کمرسواری کرتے ہیں اوان کامنغرداور بھیلا رنگ د منگ

ہوتا ہے۔ دوسری تقریبات میں جی مردی کے سارے

ان کی نورا پھان موجالی ہے۔ نیوں کا حال تو خدا جانا

اب جلة بمقدار جلم اورشمله بمقد ارهم كا رواج أو

ب بقابرا مكرى كامل بهارى كى للت إلى-

ONLINE LIBRARY

سمیں رہانہ ہی ڈکریاں ویتے وقت یا انعام واکرام کے وقت ان کی طرف وصیان دیا جاتا ہے چربھی رہی کی نشانی کے طور یر بی سی مشاعروں میں خلیفہ بناتے وقت یا استاد بنانے کے لئے دستار بندی کی تعوری ک رقم نظرآ حاتی ہے۔شایدلوگوں کی مقل کھاس چےنے چکی گئی ہے اور وہ اس کے فائدے بھی بھلا چکے ہیں جو کہ لا تعداد تھے مثلًا میری ہے شنج بالکل ہی حبیب جاتا تھا اور اوجھزی ے ملتی جلتی وگ کا جمنجٹ تہیں یالنا بڑتا تھا۔ ولبرواشتہ آ دی آسانی ہے جیت سے لنکا کر پہندہ لے کر آ زاد ہو جاتا تفارین سروک سے حفاظت کے لئے مجرب تسخد تھا کیونکہ سر و یے ہی ائر کنڈیشنڈ ہو جاتا تھا اور پکڑی کا پلو كرون كالمحافظ بن حاتا تقار كنوؤل نهرول اور درياؤل میں ژویتے لوگوں کو پکڑی پھنک کر سیجج لیا جاتا تھا پھر چوٹ زخم اور حقے کی جلم کے لئے اس کا پلو بڑا کارآ مدتھا اور تو اور چور معفرات مکری کے ذریعے میت پر ایک جاتے اور پھر صفایا کر کے اطمینان سے اتر آتے تھے۔ اگر کی وقت زیادہ خطرہ ہوتا تو وہ پکڑی ہے کھر والوں کی معتلیں س کے نو دو گیارہ ہو جاتے۔ بھی تھانے جی جھکڑ بول کی کی ہوتی تو بولیس سارا گاؤں پر بول سے باندھ لانی۔ یمی پکڑی سوتے وقت سر بانے کا کام بھی وی تی تھی ادر محی سی جنگل بیابان میں پیاس لگ جاتی تو کسی کنویں وغیرہ میں مکڑی کا بلو ہفکو کر منہ کھول کر اندر یالی تجوڑ لیتے۔ بی نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بندہ آسائی ے و نیاداری کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہو جاتا تھا۔ وروایش اور صوفی شب بیداری کے لئے پکڑی کو کر ہیں دے کر کمر کے کرولیٹ لیتے تھے جن کی چیمن ہے وہ نینز بعكانے كى عادت بناتے تے۔ ہر پكرى دكھ كر تھى چكھاجا سک تھا اور بغیر تحریری وستاویز کے مکڑی کو گروی رکھ کر مهاجن مال چیوز وے تھے۔ اس طرح بخاب کے گئ وڈیروں کی میریاں کروی بڑی ہوئی میں اور وہ طرے

\_\_\_\_\_ 126 \_\_\_\_\_\_ ر تے اور دار میں اور تے مارتے تھے۔

پری نے بہت سوں کو چکر بھی دیے ہیں اور جا ہے لوگوں نے اے دونوں ہاتھوں سے تھا ہے جمی رکھا مرجى ببارن برآنى تولى مى الركى بي معتق کی ماری ہوئی نی سل کو دیکھیں تو وارث شاہ کا مصرع یاد

یارو! چرمی منیری عشق والی اُوْ شرم حیا دی میک می ویے اس کی عزت بھی ہیشہ خدا کے ہاتھ رہی ب- نئ سل نے اے جھوڑ کے اپنائی کھ کنوایا ہے ورند مقل والے اس سے کی فائدے اٹھاتے ہیں۔ آج کل تحرین اور زبانی معانی کا بوا رواج چل بیزا ہے۔ اوگ مفل میں و حیث ہو کرنظریں سی کرے سمانی ما تلتے ہیں یالکھ کروے وہتے ہیں۔ کی باراخیار شل شاک ہوتے اور ویل کے نوش سیخ تک توبت آجاتی ہے۔ اب الرائ رواج تھا لوگ بذات فود خالفت کے سر ما کر پھری پیروں میں بھنک کرسعانی ما تک <u>لیتے سے اوروسرول او</u> كانول كان خبريه بيوني تعي-

مرى كارواج كم مونے سے كاؤل ف ما شريع يريداار يا ع جوال كے لئے كر لؤر ان اور عوا كى سانوں نے می می کروبائی دی مکڑی سنجال جنا۔اسے بہت کہا گیا بگڑی رکھ کر کھیراور حلو و کھایا جاتا ہے کیکن تب جٹ غصے میں تھا۔مصنوعی شان وشوکت اور پکڑی کا شملہ اونچار کنے کے لئے اندھا دھندادھار کھاتے کھو لے رکھٹا تھا اور اس طرح شملہ اونجا رکھنے کی تدبیریں کرتے كرتے بكرى سرے كلے عن اور كلے سے ياؤں عن آ مری-آپ کو بینلم ہوگا کہ ایک ہار کھونسلے سے گرا بچہ میں بهی کھونسلے میں نہیں ٹکمآاور....

محفلیں برت ندآئے ڈیٹھے تھیاں مکال والے (بے عزت ہونے والے دوبارہ تحفل میں آتے

مجه مولین چور خاندانوں میں جدی پشتی رواج ے کہ لڑکا جوان ہو کر جب تک اینے ہاتھوں مو یکی نہ ہائے بگڑی میں باندھ سکتا اور شرط بوری کر لے تو جشن سنا کر اس کی دستار بندی کی جائی ہے۔ ای طرح تعلیم بندوستان کے بعد یاسپورٹ مکڑی کا چکر جلا تھا۔ جب ادک ہندوستانی یا سپورٹ بنوا کردو ہے خریدنے بھارت بائے تھے اور والی میں یارڈر یار کرتے وقت انھی رو پئول کی مکڑی باندھ کی جاتی تھی جو آ دی کے ساتھ سرعد ياركرآني سي-

رگوں کے ساتھ بڑا جوڑنظر آتا ہے میں دجہ ہے کہ آپ کوسفید سبز خاکی، بادای، آسانی، لهریا، کیسری، سیاه، ي جرك الله على كان آلى كلاني سليق، داره یکی، تنگر فی زهر موهریا، طوطها، نسواری، جامنی، ر بوزی اور سرید کی دیک برقی پکڑیوں کے تمونے نظر

ا بہت سے علاقوں اور قوموں کی اسبت سے معی مكريال مشهر موس جي راجستماني اور ماروازي، پنیالوی اور ما رای الا موری اور بشاوری جهمی اور تجراتی، کاف شاین اور تصوری، بوشوماری اور ماجمی، ملولی اور کوجری، و بهانی، شهری، پلسی، فوجی، مولویانی، بند تانی، سکھ شاہی اور کو کے والیاں کئی مجڑیاں نظر آئی ہیں۔

بنجاب کے لوک کیتوں میں بہتوں کو ہمائیوں پر والدين سے يوه كرمان رما ہے اور انہوں نے ہروفت اور ہر جگہ بھائیوں کا ذکر ضرور کیا ہے۔ان کے کیتوں میں پکڑی کامضمون بھی بھائیوں کے ذکر کے ساتھ کئی طرح

کی کلیر وی یک میرے وی وی دویشہ میرے بھائی وافح منہ جواتی وا ایک دو اور دلچی اور رس مجرے بول جو ی ک طرف ے خاوند کے لئے دیکھیں جن میں مکڑی کے چیم



Scanned By BooksPK

الوسانوال كريسين منارره أالناب في فيروة كوجرانوال

+92-55-3894638: +92-55-3894636-7:

ای طرح بکزی کی ایک اور صم بھی سیای علقے ش

خدا کا لاکھ لاکھ شکرے کہ پنجاب میں پکڑی کی

عام اور بهائيوں كى سانجي پاريوں كا سلسلختم ہو كيا

بيكن بكرى المارسيكفي كا تريدى بمارى قيت اواكرني

ردی ہے۔ مرک اتارے کی ہم اللہ شریف اللہ دول

ے میارک ہاتھوں سے ہولی رہی اور ساتھ بی تو می بیان

بازاس مگڑی کومضبوط ہاتھوں سے روند کے رہے۔ استادوں نے مگڑی بتاشے کی رسم فتر محرفے کی

جہافت کی توشا کردوں کا شرم لحاظ بھی لد کیا۔ انہوں نے

میری ہے مخلیں کس کے استاد کو ایک طرف ڈال دیا۔ تی

سل نے اند میر مجایا اور ہاپ کے سرنے پر بینے کی وستار

بندي کي رسم کومعييت سجه کرځتم کرا ديا جس کا نتيجه سه لکلا

كرار كول في بعن باب كى باد بعلاف مين كونى كسرت

مسقیل میں بھی رواج یاتی نظرنہیں آتی اس لئے یادگار

كے طور يرآ خرى باركا ميدہ مجھ كراے ايك الوداعى يارنى

ضرور و بے دیں تا کہ متعقبل کا مؤرخ جاری مجانی عزت و

قصہ محضریہ کہ پکڑی کے ساتھ وہ پچھ ہو گیا ہے کہوہ

كها تا بيتا خاندان كال والل كوالتا --

کے واسلے سے پیار چھلک چھلک جاتا ہے۔ سوب وے چرے والیا! علی کھنی آل کر چمتری دی جمال میں جمانویں مینی آل تو ژه کچها تیری میک وج د بوان تیتنوں کون سوایا اے اک واری آ بخاا مینوں تیریاں تاہمگال نی وے چرے والیا! مینوں تیریاں تاہمال نی یہ تو نرالی اور کئی گزری مگزیوں کا ذکر تھا جن سے تی نسل مید بہانہ کر کے کہ پکڑی ہر جگہ کو بعظر خانہ ہی سمجھ بینمی ہے۔ پکڑی سے جان چیزاری ہے کر پر بھی اس کے لاشعور میں پکڑی کے لئے بہت بیارا ور محبت ہے۔ ای

کی پشتیں سنور کئی ہیں اور جدی پشتی فرسی شتم ہوگئ ہے۔ زور بکر متی ہے۔ جو ملی غداری اور ڈیلوشی کے بدلے باندهی جاتی ہے۔ جسے بظار دیش کے لئے مجیب کو بھارت اور روس کی طرف سے اور اسرائل کو بیت المقدی کے لتے امریکہ کی طرف سے بندھائی کی بی سیل مکڑیاں ہیں جا ہے انہوں نے کئی کھروں اور ملکوں کو تناہ و برباد كرديا ب بداصل بكريان نيس بن عليس ندى بن ایک خاندان کے اتحاد کی وجہ ہے کچھ بچی ہوئی ہے جو

لئے اس سر کی چگڑی کوچھوڑ کر بھی اس کے بیار کی یاد تازہ ر کھنے کے لئے ایک اور پکڑی کے ساتھ آ تکھیں ملالی ہیں جس کے ساتھ وہ دیوی کے درشن کے ساتھ ساتھ بیویار بھی کررہی ہے۔اس چڑی کووہ مکانوں اورڈ کانوں کے

قضے کے واسطے مغت میں مین کھائے گئی ہے مکان دُ کان کا کرار سورو ہے اور قبضہ دینے کے بزاروں کمالیتی ہے۔

اب تو معلم كملايد يويار جل يدا بحس سے دن ميں

لا کوں کا ہیر پھیر ہوجاتا ہے۔

شروع شروع على جب بكرى كاس تمونى ك عام شناسائی تبیس می ایک بعولا بعالا کراچی د کان لینے كيا سينه جي نے بكرى مالكي اس بھولے نے فورا بوسيا للمل كا تقان خريدا اورآ ينجا- كينے لگا" لوسركار! ايك چيوز کی پکڑیاں بنا تیں اور برتیں ہم آئندہ بھی خدمت

- "LUIZS

یہ جمی سنا ہے کہ کراچی بندر روڈ اور فرز بال کے مغربی طرف ایک گڑی محد بھی بنائی گئ ہے جس ک مکڑی وکان ویے کے وعدے ی پہلے وصول کر لی عاتی ۔ ساری معجد اور اس کی وُ کا نیس ای طرح می ویوں کی پیقلی قیس وصول کر کے ان سے می بنال کی تھیں۔ کہتے ہیں میر پکڑی الی خوشحالی لائی ہے کہ جس سے بہت سول

" ہارے ہاں کون کیں آتا۔ جیل سے کال کے جوآتے ہیں وہ بھی ہارے ہاں آتے ہیں اور ہم نے الیں ہی اپنے ہاں دیکھا ہے جو ج کر کے آئے تھے۔ ہماری دنیاتگی ہے صنور اانسان ہمارے كونسول يري آكر نظا مونا ب- اكرانسانول كى اصليت ديمنى مونو ماد بال آكرديمس"-

اجريادخان





-ESS33. 62620x1 000

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كرساته مجعي جانا بزار بس خوش تماك بارات بہت مرمے بعد تنتیش اور تھانے ہے نجات میں میں اور است الى \_ اعصاب محكم موئ تحدد ماغ دُ كار با تما - بديات ميرے لئے دوا كا اثر رسمتى كى۔ جھے بتا كيا تھا كہ جہال بارات جارى ہے دہاں رات كوقوال موكى ادردكى كى ايك كانے والى كا بحراجى موكاريس تو فرافت كورس رباتها مربادات كے ساتھ دلين كے كمرينے تو ايك كى بجائے دومل مو محظ \_ قوالی اور مجرا دهرا رو حمیا اور ساری رات قاتلوں کے بیچے دوڑتے کزرتی۔ وہ تھانہ میرانیس تھا ليكن مجصيفتيش أورتعا قب مي يورا يوراسا تعدد ينايزار بارات ایک ملمان جا گیردار کے بیٹے کی می- ب

جا كيروار الحريزول كايرورده تعاراس كے دو بينے فوج من تھے، ایک لینٹن دوسرا لیفٹینٹ۔ وہ جہال کا رہے والا تماش وبال ك تمان كا اليس الكي اوروجا تما-اس دوران اس جا كردار كے ساتھ كمرے دوستاندمرام بيدا ہو کئے تھے۔اب می سمی کیل دورایک تعانے میں جا کیا تھا۔ جا کیردار نے ایک آ دی کے در سے بینام بھیجا کہ یں بارات کے ساتھ ضرور چلوں۔ ایک تو دوتی ایک می كه بن ال ندسكا اور ال ند يحفى دوسرى وجديد مى كد بجعة تغريج اورؤراى فراخت كى ضرورت محى-

میں اُس کے بال جلا کیا۔ اُس کے جس بنے کی شادی موری می وه او باش اور میاش نوجوان تما-اس کا نام تو مجمداور تفاش أے دولهائی كبول كا۔ ووشادى سے ملے بھی دولہائی بنار بتا تھا۔ اس کے باب سے کہا كرتا فن كدا م مى فوج ش ميشن داد درياس كى شادى كردو\_وه اكثر دني جاتار بهنا تعاروه مرف ميش ومشرت كے لئے جاتا تھا۔ اس كے باب كے ياس زعن اور دولت كالمجد حساب ند تماروه عرى بات ند محد سكاريم مع منزاده كما كرت إلى اس مندورا جمار كميت إلى-اب این بنے کو بوے فرے راجمار کیا کا تھا۔

راجمارمهاراجوں کے اُن بیٹوں کو کھا کرتے تھے جھ مهارا جول كا جانشين بنينا هوتا تماراس مسلمان جاكيردا چونکه انگریزون اور مندووّن کااثر زیاده تما اس کے منے کوشفرادہ کی بجائے راجکمار کہنا تھا۔

باب کوآ فرخیال آ گیا۔ اُس نے این راج كے لئے اسے جيے ايك جاكيردارى بني كے ساتھوں مع كرايا \_ الزك والي ما ليس كيل دور ريخ تحدود گاؤں تھا اور اس گاؤں برلزی کے باب کی حکمرانی ووجعي المريزول كالمنظور نظرتفاء بإرات كورات ممرة تمارة ج كل بارات كوفورا فيمنى دے دى ہے۔ رات رکنے کا رواج کم ہوگیا ہے۔ اُس زیانے ہارات کورات ندر کمتا اعلی اورائ کے والوں کی تو ہین کا جاتا تھا۔ بيلوك توروب بي والے سے - بارات 一色生的なり

بارات یا می بسول برگی۔ بسول کی چیول ب باران موار تھے۔ اُس دور على بمول كى بيافراط ين جوآج ہے۔ چونکہ جا کیردار دولت مند تھا اس کے نے دیا ہے بسوں کا انتظام کرایا تھا۔ لڑکی والول كاؤل ينج تو سارا كاؤل دلين بنا موا تعا- ش ف رونق شابید ہی سمی شادی بر ویلمی ہوگ۔ دونوں دولت اور جا كيرداري كى خوب لمائش كرد ، تق-چڑ ہے دیکھی کہاڑی والوں نے توالی اور بحرے کا انگلا رکھا تھا۔ بھا تا وں اور نؤل کے تماشے کا بھی اہتمام

ایک گیت، دوغزلیں اور قتل

فكاح موكيا، بعائد ول اور نؤل في خوب روي ی ۔ قوال آ مج تھے۔ گانے والی شام سے ورا آئی۔ وہ دل کے اجمیری کیٹ کی دنیا کی بای می طوالغون كاباز إرتماجهال تاج اوركاف واليال كاروباركرتي ميس-ان بي اوفي درب ك بحي

معیں، درمیانہ درہ بے کی اور ہالک تفرڈ کلاس بھی ہوتی معیں جنہیں اوک بیاہ شادیوں پر لے جایا کرتے تھے قر بانی درمیاند درے کی ایک منام ی گانے والی می ۔ وہ جوانی کا مرمل می اور بہت خواصورت می رأس سے جم یں جیب کا مشش می جو کسررہ جانی می وہ ناز واعداز اور مسكرامث سے بوری كر ليتي مى۔

میں اے ممل بار د کھ رہا تھا۔ وہ واقعی حسن کا شامکارگی۔ممراخیال تھا کہاس کا گانا بھی اس کے خسن و جوالی جیما مو کا مر محص مایوی مولى اس فے ایك كيت اور دو فرلیس سنائیں۔اس کی آواز واجبی سی تھی۔لوگوں نے آس پرروبوں کا مینہ برحادیا۔ بیروبلیس دکھاوے کے لئے دی جارہی میں جیسا کہ آب اکثر شاویوں میں ویکھا كرت اليا- دولها تعوزي تعوزي دير بعد يان روي كا اوث الال مواش الراتا اورقر باني نازك سے بودے كى والى كاطرح مجموتي نهراني آني اورطلسماني ي مسكراب سے اوٹ کے کر چلی جالی۔ دولہا کا باب اور دہن کا باپ محلال طرن لوث يدنوث مينك رب في بدوين على رجل كدأس دوركا يان رويه كالوث آج كيسو روبے کے برابرتھا۔

قربال كى ناتكه في (جوكاف واليون كي ساته اوا کرنی ہے ) کہا کہ بائی ذرا آرام کرلیں۔ کاتے گاتے اورا محدا تحد كرويليس ومول كركر كے تعل كن بيں۔ چنا ني کے ہوا کہ قوالی شروع کر دی جائے اور اس کے بعد قر بان کا ناسائے کی اور دھی می کرے گی۔

تر یا فی ایل نا کلداور سازعدوں کے ساتھ معلل سے الحكر والكال أس ك في الك كر عالاتلام كما كما تعا۔ توالوں نے معلل جمائی۔ میں نے دیکھا کہ تریال کی نا كله اور سازيد \_ قوالى سننے كے لئے آ مجھ \_ قوالى انجى شروع مولی می کیا کی آ دی فے لڑک کے باب کے کان ين چھ كيا۔ انقاق سے على وكيدر افتار على فيلاك

کے باب کو چو تکتے اور تمبرا کرائعتے دیکھا۔ اس نے دولہا کے باپ کے کان میں چھ کھا۔ وہ بھی مجبرا کر افعا اور مہمانوں کودیکھا۔ اُس کی نظر جھے پریڑی تو دوڑا آیا۔

" ملك صاحب!" أس في كالتي مولى آ وازيس كها-" قربالي لل موتى إ-"-

میرا ذبن محفل موسیق ہے انجیل کر تھانے جا پہنچا میں قانے میں کوئی مجھٹل کی رہورث دے رہا ہو۔ مجھے اللمينان صرف اتناجوا كه ده تمانه ميراتين تما ادريه كيس مجی میرانیس تعالیکن تعانیدار ہوتے ہوئے میں اس سے لا تعلق جیس روسکتا تھا۔ اس تھانے کا ایس ایکی او ایک ہندو سب الميكر راجيش نده تفا- فويعمورت جوان اور بهت قابل يوليس آفيسر تقار وماغ كالتيز اورجم كالجريظا تقار وہ اُن آ دمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی كرنے كى بجائے كل كے كام بھى آئ بى كرليا كرتے السام بدے امر بار کا بیٹا تھا اس کے اس می لائے کم تخارال نے رشوت کا ریث انتااونیا مقرر کررکھا تھا کہ مركوني اس سے اینا كام نيس كراسكا تعاراس كا مطالبكوئي جا كيردار يامكيداري بورا كرسكا تغا-

راجیش لڑکی والوں کی طرف سے مدعو تھا۔ وہ عام مندوؤل سے مختلف آ دی تھا۔ اس نے کھانا جارے ساتھ کھایا اور بڑے مڑے ہے کوشت کھا تاریا تھا۔ وہ تک تظرمين تعاروه ميرے ياس بينا تعاردولها كے باب نے مجھے کہا کہ قربان ال موالی ہے وراجیش جوے پہلے اضا اور يو جمار" كمال؟"

## تخصيلدارجي ماراكيا

قوالی روک دی گئی۔ لڑکی اور لڑے کے باب حویل كى طرف دوڑے۔ من اور راجيش ان كے ساتھ كے۔ دولها محی الله دوارا ورا ی دیم ش بربوعک فی گی-دھا کے کی طرح خراوگوں میں چیل کی کہ گانے والی مل مو

آیا تھا۔ حل کر حمیا۔ یہ بھی واضح تھا کہ قاتل بہت ولیر تھایا کوئی اس حو بلی کاریخ والا تھاجوالممینان سے اعد آیا اور محل کر حمیا۔

یا ہے کی د اوار کا ایک تی دروازہ تھا۔ جی جوم کا چہرا آمانا کوں کو کھو نے اکثر مے اور شخد مارتا دروازے چہرا آمانا کوں کو کھو نے اکثر مے اور شخد مارتا دروازے کی گئی گیا اور دروازہ بند کر کے زنجر چڑ مادی۔ راجیش کا اواد دی۔ وہ بھی جوم جی سے بوی مشکل سے جھو تھا۔ وہاں روشنی جوم جی جمرف دو بلب جل رہے تھے جو کی روشنی جوم نے روک رکی تی۔

"راجیش!" میں نے کہا۔" تین مارآ دی بہال لاؤجرکسی کو ہا برنہ لکلنے دیں"۔

ہا تھے۔ فاصاوسی فاراس میں بودے تھے اور کھا کے بلاٹ مجمی اور اس میں درخت بھی تھے۔ میں را کے ساحمد اُس برآ مرے میں کیا جہاں کہتے تھے۔ تحصیلدارزمی ہڑا ہے۔ می ہے۔ وہاں لوگ تموزے نیس تھے۔ دور دور سے
النا شائل آئے ہوئے تھے۔ وہ ب حولی پاٹوٹ پڑے۔
ان کے لئے گانے والی کے گانے کی نبیت اس کے لیک کا
ان کے لئے گانے والی کے گانے کی نبیت اس کے لیک کا
الن کے لئے گانے والی کے گانے کی نبیت اس کے لیک کا
الن ریادہ ولیس اور سنسنی خیز تھا۔ اس جوم پر قابد یا تا

و لی وسع و مریش تھی۔ ایک طرف یا تھی ساتھا
جس کے دو طرف دیوار تھی اور دو طرف باتھے۔ اور
کسرے تھے۔ یہ مہمانوں کے لئے تھے۔ تمریائی اور
قوالوں کو انہی کروں میں سے کرے دیئے گئے تھے۔
جی اور راجیش جب اس صے کے دروازے جی داخل
ہوئے تو لوگ ہارے رائے میں آ رہے تھے۔ کی کی
راہنمائی میں ہم اس کمرے میں پہنچ جہاں فرق پر قمریائی
کی لاش پروی تھی۔خون اتنا کہ دروازے تک آ کیا تھا۔
کی لاش پروی تھی۔خون اتنا کہ دروازے تک آ

میں نے اور راجیل نے لائل کو پیٹے کے بل کیا۔
پیٹ ہاک تھا اور انتوال وغیرہ ہاہراً کر کھر کی تھیں۔
ایک زم ول کے مقام پر تھا۔ مجنر یا جاتو استعال کیا کیا گیا۔
تھا۔ ہم دونوں نے لائل کا نظری معالکہ کیا۔ حسین مغنیہ
اس لباس میں تھی جو پہنے ہوئے اس نے کانے شائے
تھے۔لہاس پیٹا ہوا یا اتر اہوا تیں تھا۔ صاف چھ چھا تھا
کہ اُے مرف قل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے
کرائے مرف قل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے
ماتھ کوئی اور زیادتی یا چھٹر جھا زمین کی گیا۔ اس کے
کاوں میں سونے کے جھکے اور کھا تیوں میں سونے کی دو اگونسیال،
کالوں میں سونے کے جھکے اور کھا تیوں میں سونے کی
جوڑیاں تھیں۔ ہراک جزجم پر موجود تھی۔ پیگ پراس کا

" مداوت بارقابت " رراجیش نے کہا۔ میں نے تائید میں سر بلایا۔ یہ بات صاف تھی کہ تامل کو منتولہ کے نہ حسن و جوالی کے ساتھ کوئی وجھی تی ک نہ اُس کے زیورات اور رقم کے ساتھ۔ وہ اُسے کل کرنے نہ اُس کے زیورات اور رقم کے ساتھ۔ وہ اُسے کل کرنے

ولموں کی رقم می-

### تعاقب بيكارتما

کو آ دی اردرگرد بیشے مے ادر ان کے درمیان تعسیلدار پڑا تھا۔آیک بیش پریس نے باتھ رکھا، دومری پرراجیش نے ۔وہ زیمہ تھا۔ وہ پیٹہ کے بل پڑا تھا اور اس کا بھی پید قربائی کی طرح جاک تھا۔ پید کے اندرونی سے باہر آ کے تھے۔ آنے فوری طور پر ہیتال لے جانا بیار تھا۔ اس کی زیمگی شم ہو چکی تھی۔ ہیس اس کا نزی بان لینا تھا۔

"آپ کوس نے زخی کیا ہے؟" میں نے پوچھا۔
جواب بیں وہ اپنا ایک ہاتھ موجھوں تک لے کیا
اور افلیوں سے موجھیں مروز نے کا اشارہ کیا۔ آس کی
موجھیں بہت چونی تھیں۔ بین اشارہ مجھ کیا۔ قاتل کی
موجھیں بین اور مروز مروز کر ٹوکھار کی ہوئی تھیں۔
موجھیں بینی اور مروز مروز کر ٹوکھار کی ہوئی تھیں۔
موجھیں بینی اور مروز مروز کر ٹوکھار کی ہوئی تھیں۔
موجھیں بینی اور مروز مروز کر ٹوکھار کی ہوئی تھیں۔
مریب کیا۔اس کی سرگوتی سائی وی مرمون آتی "نا" ہو
مراز ہا ہی اس نے " نے" کہا ہو۔ یہ می میکن تھا کہ وہ قاتل کا
مام بتا رہا تھا کر "نا" کے آگے کھی کہ سکا۔ نام پورا نہ بتا

میں نے اور راجیش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابھم جیٹر چکا تھااور خاموش تھا۔ امیا تک آ واز سنائی ک۔" وہ کمیا .....ارے کون ہے"۔ اس کے ساتھ تی ابھم یں پھر امکدڑ کے گئی۔ راجیش نے اپنی و بلک آ واز جس کرج کرکھا۔" خاموش جیٹے رہو"۔

ہم نے ایک آ دی کو ہم کے درخت پر چڑھے کما۔ وہ پرانا آور پھیلا ہوا درخت تھا۔ جمان مولے تھے رروہ درخت دیوارے قریب تھا۔ چکوجین دیوارے اوپ سے باہر کو کے ہوئے تھے۔ دیواری او ٹھائی دی تئے کہ جما کے بھیک تھی۔ ہم ورضع سے اتی دور اوٹیل تھے کر جما ان سے گزر کر اس آ دی تک بھیا چھین پر جلا کیا تھا۔

مكن فين تفاررا بيش جلايا- الرائد بكروات ومحركمي في اوير جانے كى جرأت ندكى - جارى مجورى يدهى كه جارے باس ريوالور فيس تھے۔ بس اور راجيش مهمان آئے موت تھے۔

جیں اُس آ دی کی جال مجھ کیا اور دروازے کی طرف دوڑا کر بیٹے ہوئے آ دمیوں نے جھے تیز نہ دوڑا کر بیٹے اور دروازہ کھولا، یا ہر لکلا اور اُس طرف میں جو روازہ کھولا، یا ہر لکلا اور اُس طرف کیا جدم خون نے اور میں جاتا تھا۔ اُدھر کی تھے۔ اہم بھی لوگ جمع نے اور میرے دائے جس کیا دائے جس کیا دائے جسے ایک گل جس کیا۔ اُدھر اندھر اندا اور کی خالی کی دیا اور اندھرے جسے ایک آ دی دوڑتا سائے کی طرح دکھائی دیا اور اندھرے جسے ایک کم ہوگیا۔ تھا قب بیکارتھا۔ قاتل لکل کیا۔

میں اندر چلا کیا اور اُس درخت کے باس کیا جس

یردہ آدی چر حااور جس کے رائے دیوار پہلا تک کیا تھا۔
دہاں جوآدی تھے، اُن سے ہو چھا کدوہ آدی کیاں تھا اور
کیما تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قریب بی جیفا ہوا تھا۔
اُس نے جو کیارٹ کا یا جامداورای رنگ کا کرند ہمن رکھا
تھا اور اس نے سریر میلے سے رنگ کی جاور رکھی تھی جس
سے اس کا سرؤ حانیا ہوا تھا۔ وہ اجا تک اٹھا اور درخت کی جادر رکھی تھی جس
جردہ کیا۔ جس نے درخت کا تناو کھا۔ اس پر تیزی سے
جردہ کیا۔ جس نے درخت کا تناو کھا۔ اس پر تیزی سے
جردہ کیا۔ جس نے درخت کا تناو کھا۔ اس پر تیزی سے
جردہ کیا۔ جس نے درخت کا تناو کھا۔ اس پر تیزی سے

"أس كى موقيس بدى بدى تعيس؟" على نے

مرف ایک آدی نے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس کی موجھیں منی اور لمی حیل لیکن اس کا چرو کوئی بھی بیان نہ کر سکا کیونکہ جاور ماتھ ہے بھی نے آئی ہوئی تک اور نے سے جاور نے خوزی بھی ڈھانپ رکی تھی۔ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا کہ اس کے کیڑوں پر خون تھا یا نہیں۔ بہر مال یہ تھید اتی ہوگی کہ تا تل بیزی بدی موجھوں والا تھا۔ معول خصیلد اور کے اشادے ویس کی موجھوں والا

BooksPK

مين ٹارچيس جار کلہاڙياں

سانب لك مما تعاراب مين اس كى كلير كانتعاقب كرنا تفاريس في بدا نظام كرا ديا كرساته والي كل من كوئى ندجائ \_ جوم حولى كرما من قدار على ساته والى كل من كرے و يكنا جابنا تھا۔ كمورى كے انتظار ميں وقت منائع ہونے کا خطرہ تھا۔ عمی وہاں اجبی تھا۔ راجیش سے کہا کہ وہ اس دوہرے مل کی ابتدائی اور منروری کاغذی کارروالی کرے اور لاشوں کو بہٹمارٹم کے لے بھوادے۔اسے پہلے أے بيكام كمنا تماكم ولى والے باضيے كے صے كا درواز و دراسا كلول كرا عدردوك ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے باہر تا لے اور سب کی جامد الني لے اور كيڑوال ي خوان كے واغ و كھے۔ راجیش و بین اور قائل اسکار تا۔ اے کی ماعت ک مرورت كل كي-

على نے لڑی کے باب سے کیا کہ تھے دہ عمن تاري اور عن وارة ويول كالمروسون يوالمعيول وا کیادیں ہے کے موں۔میری منروست وما ہما کا دى كى ـ اس دائے على ايك ايك دف على الرحيل مى بول مى \_ يى تىن ارىكى ل كى - يول يوى مى -الكالية بالمدخى اوراك أيك دوآ ديول كود عدل-يرے ماتھ ہار آدى تھ ب ك ياس كاليال

ين ألل ساتھ كے كرأى في عن كيا جي على تاس وبدار سے کووا تھا۔ وہال ملی ملی اور دحول کا۔ كرے يوے ماف تھے۔ يونيات مود كے جنيں في ل خور ہی کچے ہیں، فان ہے۔ عی نے کوے کے نان سے کاا۔ اس در عی ان کے و عدد کے ہوتے ہے۔ یں می کیا کہ وہ س طرح ای فیزی سے ورخت ير يحد كم الاراكر على على على على على

ہوئی تو جولی سنے ہوئے وہ درخت پرند چرھ سکا۔ عمل نے بھی کر انہیں افعالیا تھا بعنی میں نے یاؤں کے نشان و كي كر بهي سرافرساني فيس كي كي بيه ابر كموجيول كافن تقا جومشكل اور وحدوقن ع- من في كموجول كوكمرا اشات و کود که کر کوموجه یوجه مامل کرلی ک -فليث شوز كا كمراد كجدكر ججيحالمينان مواكه كمرااثعا

لوں گا۔ بدآسان تھا۔ ش تین ٹارچوں کی روشی میں

آ کے ہومے لگار کم رے صاف تھے۔ یہ چھے گاؤں سے

بایر لے مجے۔ یہ ویل کاؤں کے امری -آ کے مکافاری آ کی۔ اگرآپ نے وہات کی مکٹشیاں دیعی ہیں تو آب ومعلوم مو كاكران ير فتى وحول مول ي- الأحل مير مين قدم مكذه ي والدواء كرساته والمعيد على والل موكيا - مرى خوص من كركميد خال تعا- بيال جه كر اعلال كرت وكلونت مولى لين عن بعثالين -ا كريزيال والا باع آ كيا- بدخاصا و تع باع الله على في والايمادي - " كول بي؟ ..... اوسة إير الله - باربار بارف ك بادجد كون ندا يا وعلى الدي كرواع والع مى تاحدد يعن على ك إلى - إلى ك کیارے ف کیارے تھے۔ بعض ٹی سریاں ا کی ہوتی سمين اور بعل خالي تحد كرا بوا صاف تا- تاكل كامول على سے كرما تھا۔ على عن عارجال كى روحى عي ور ي آديون كر ي آكر اد يك يدهنا ما ال عالم الحيدة كا - الع اور كيول ك درمیان کر جرکا چوا راستها-اس بهی دمول ای ک

كارى آئى اوركى

ياؤل كافكان مافردماتاتما-

عال كر عدد وو كا عدد ومراكر الحل فيد شوز الا فارال كا مطلب بي فا كرو في ع دودت ك وسط امرا فروال كالكساك عال كزا قداب

اداول پہلوبہ پہلو گل رہے تھے۔ جمعے ایک خیال آیا۔ الآل ایک تھا یا دو، وہ اس جرم کے استاد تھے لیکن وہ الهالي سيس تف اكروه ويهات كرين والي بيشرور الآل ہوتے تو اپنے کھروں کے متعلق لا پروا نہ ہوتے۔ ارديهالي جان ع كدواردات مولى عداور كموتى كمرا المانا ہے۔ استاد تو بوری طرح محاط ہوتے تھے۔ وہ الكريون والے راستون ير جلتے تھے۔ كموجيون كو كمراه كن كے لئے عديوں عن الرجائے اور دور جا اللتے في اكر زياده مول تو تظار عن علية تع تاكه أيك ااس کے کھرے یاؤں تلے منتے جاتیں۔

یہ قاتل شمر کے معلوم ہوتے تھے۔شمرول میں اموں کے کرے میں ملاکرتے۔ مکان کے موکیس ادرنت بالميس بمي كي موتى إن يشرون من الكيول ك النان ديم وات إلى ليكن جورد ياؤل كونشان كريكة ال وہ الكيوں كے نشان نيس كر سكتے۔ يد جرم شمرى مو عظتے بتے جو کے راستوں اور زم زم کیاروں بر ملتے رے ۔ اُکٹر معلوم میں تھا کرد بہات کی زمین مجرم کو بکڑ الاكرنى عب أن ك شرى مون كا أيك اور فوت بد ا ابن میں آتا تھا کہ شمر کی گانے والی کے ساتھ سی و بہالی ل کیا دھنی ہوعتی تھی۔ قربال کے قل کا باعث رقابت تھا ا اول عدات - قاتل شرى عى موسكة عنه - البية تحصيلدار الل ذين على محد ويدكى بيداكرد اقعا-

میں میں کھ سوچھا اور کھرے و مکتا پوھتا جارہا الله تصريل كازى كى آواز سالى دى جودوركى ، كارا كن ل وسلسنانی دی۔ میں نے أوحرد يكھا۔دور سے الجن كى ادئ نظر آئی۔ میں گاؤں سے تعریباً ایک میل دور آسمیا الا وبال سے ریلوے سیشن تقریباً بون میل دور تھا۔ کروں کارخ اُدھری تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کے دو اربوں سے ہو جما کدر بلوے منبشن کوادر کوئی راستہ جاتا ا انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے ایک کیاراستد لکا ہ

وہ سیدھار بلوے سیشن تک جاتا ہے۔ وہ چھوٹا ساسیشن تمار جھے بتایا کمیا کہ ایک مسافر گاڑی دن کو پہال زلتی ے اور ایک رات کو۔

بولیس کی حس نے مجھے بتایا کہ دونوں مجرم ریلوے معنن الله كا بن اوراس كازى سے ملے جائيں كے۔ میرے یاس کوئی سواری جیس تھی۔ عمد اتن جیز بھی جیس دوڑ سکتا تھا۔ گاڑی ریلوے سیشن میں داخل ہوری سی -یں نے وہاں سے کعرا اٹھانا ترک کر دیا اور بہت تیز ر بلوے معین کی طرف جل بڑا۔ گاؤں سے آنے والا راستدا میار بید بی ما د مکاری کی میں نے زک کرنادی کی روتنی میں دیکھا۔ بدے صاف کھرے نظر آ سکے۔ میں اور تیز کل برا می اڑی رکی اور الجن وسلیس و بے لگا پر کاڑی جل ہڑی۔ جمعے یعین ہونے لگا کہ قائل لکل

## قاتل بغير مكث محئ

من جب ر طوے علن پنجا تو گاڑی دور جا چک مى معین ماسر اینے كوارٹر كو جا رہا تھا۔ أے روكا اور أس ك دفتر في كيا- بكك الرك كو بلايا- على في اينا تعارف كرايا اوراس مايا كرايك كاف والى اور أيك تحصیلدار مل موسطے ہیں۔ شیشن ماسرنے بنایا کہ وہ بھی وہاں مرموقعالیکن اس کا ایک انسر کز رریا تھا اس کئے نہ جا سکا۔ میں نے اے مایا کہ جھے اس کے تعاون ک مرورت ہے۔ بنگ فرک سے ہما کہ کتے آدیوں نے الل کے تھے۔ اس نے کہا کہ جار تھٹ فروانت

میں نے اس سے ہو جما کدان جاروں کے ملئے اور چرے أے ياد إلى؟ الى في جواب ديا كه چرے د يكنااور يادر كمنا آسان كيس موتا ووسوي لا محركم لكاكه تمن مروقع جو بالكل ديماني تعدادر أيك ادجزعمر

E-4

مورت حی-

" اس نے جواب دیا۔" اس بری بدی موجھوں والا کوئی تیس تھا اور کسی کے سر پر جا در بھی تیس من اور کسی کے سر پر جا در بھی تیس من "۔

ہے۔ یہ تھے میرے بھرم۔ انہوں نے کلٹ نہیں گئے یہ تھے۔وہ کا ڈی کے وقت سے پہلے شیشن تک پینی کئے ہوں سے لیکن پلیٹ فارم سے باہر انجن کی طرف کہیں ڈے رہے۔گاڑی جلی او دوڑ کر سوار ہو گئے۔

خیال آتا ہے جے ایک کے گیڑے جوگیا رنگ کے

رہے۔ ماری ہی اردور رہو ہوں اوقت کاڑی میں نے شیشن ماسٹر سے ہو جہا کداس وقت کاڑی کیاں ہوگی۔ان سے ہا تیں کرتے ہون محتثہ کرر کیا تھا۔ شیشن ماسٹر نے کہیں میل دور کے ایک شیشن کا نام لیا۔ میں نے آسے کیا کہ وہ اُس شیشن ماسٹر کوفون کرے اور کے کہ گاڑی کو وہیں روکے رکھے۔ شیشن ماسٹر تھکھایا۔ میں

نے اُسے کیا کہ دو انسان کل ہو گئے ہیں اور قائل الر ماڑی میں فرار ہورہ ہیں۔ میں پولیس آفیسر ہوں۔ اگر گاڑی شدرد کی گئی اور قائل لکل کئے توشیشن ماسٹر جوابدہ

اس کے علاوہ میں نے سنیٹن ماسٹرے کہا کہ ا اگلے ڈیے کے پہلے کمپارٹسٹ پر نظرر کھے۔ وہاں جو رنگ کے کپڑے ہوئے، بیزی مو ٹیموں والا آیا۔ آدی ہوگا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھے بھی ہوا گے۔ اگر یہ آدی گاڑی ہے انزے تو اے بکڑنے ک کوشش کرے اور بہتر یہ ہے کہ دہ تعالیٰے ہے ہولیس

قاتل تيز اور ذبين لكلے

ریلوے شیشن ہے جمعے سائنگل ال گئا۔ ہیں اس سوار ہوا اور شادی والی حو یلی پہنچا۔ را جیش لاشیں اضوا شانے لے حمیا تھا۔ انہیں پہنمارٹم کے لئے پندرہ میل و جانا تھا۔ ہیں نے ہارات والی بسوں ہیں سے ایک ا لی۔ دوآ دی ساتھ لئے اور آس شیشن کوروانہ ہو کیا جہا مسافر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ راجیش کا تھانہ وہاں سے میل دور رائے ہیں تھا۔ وہاں ذرا سازک کر اُسے میل دور رائے ہیں تھا۔ وہاں ذرا سازک کر اُسے کہ ہیں کیا کچھ کرآ یا ہوں اور اپ کہاں جارہا ہوں۔

کی بہت حوصلہ افزال ہوگی۔ چلتے چلتے اس نے دو کانٹیبل میرے ساتھ روانہ کردیے۔

میرے کہنے پر ڈرائیور نے بس بہت ہیز چلائی۔

مرک خالی می بس نے کھیں میل کا فاصلہ ہیں منٹ میں

عے کرایا۔ میں سید مار بلوے شیشن گیا۔ گاڑی ڈکی کھڑی

می سٹین مامٹر نے تھانے سے مدمنگوائی تھی۔ ایک ہیڈ

کاشیبل جار کاشیبلوں کے ساتھ آ کیا تھا۔ یہاں میں

ایک ہات کیوں گا۔ پولیس اگر دیا نقداری سے مجرموں کو

کڑنے کی کوشش کرے تو جرائم نوے فیصد ختم ہو سکتے

ہیں۔ یہاں تو بعض کیسوں میں دو تھانیداروں کے

ورمیان بیتاز عدکھڑا ہو جاتا ہے کہ بیکس کس تھانے کا

ورمیان بیتاز عدکھڑا ہو جاتا ہے کہ بیکس کس تھانے کا

زخوں کی تاب نہ لا کرمر جاتا ہے اوراس کا نزی بیان بی

زخوں کی تاب نہ لا کرمر جاتا ہے اوراس کا نزی بیان بی

استفاقہ کرورہونے کی وجہ ہے برقی ہوجاتے ہیں۔
اس تعافہ کر درہونے کی وجہ ہے برقی ہوجاتے ہیں۔
سعین پر ہیں دی۔ خود میرابی حال تھا کہ یہ بیراکیس نیس تھا
لیکن جی تعاقب ہی ہلکان ہوا جارہا تھا۔ یہ الگ بات
ہے کہ قاتل پولیس سے زیادہ تیز اور ڈین لیلے۔ وہ اس
طرح کہ جی گاڑی کے پہلے کمار نمنٹ جی کیا۔ مسافر
زیادہ نہیں تھے۔ سب کو دیکھا موجیس تو کئی ایک کی تھیں
کر جو کیا کیڑے کئی کے نہیں تھے۔ باوردی پولیس
میرے ساتھ تھی۔ مسافر ڈر گئے۔ جی نے ان سے پوچھا
کہ فلال شیشن سے دومسافر چلتی گاڑی پر سوار ہوئے تھے،
کہ فلال شیشن سے دومسافر چلتی گاڑی پر سوار ہوئے تھے،

ایک نے بتایا اور تین جار نے اس کی تائید کی وہ دروازے میں کھڑے دے تھے۔ میرے ہو جھنے پرانہوں نے بتایا کرائید کی اجامہ اوراک رنگ کا کرتہ میکن رکھا تھا۔ دوسرے کا پاجامہ کرتہ سلیٹی تھا۔ جو کیا کیڑوں والے کی موجیس تھنی اور مروڑی ہوگی تھیں۔ دونوں نے والے کی موجیس تھنی اور مروڑی ہوگی تھیں۔ دونوں نے

کرے سلیٹی ریک کی لیمتی جا دریں کے رکھی ہے۔
میں نے اور زیادہ کر بیدا تو ایک سافر نے بتایا کہ
دولوں نے قلیف شوز کا بین رکھے تھے۔ مرف ایک سافر
نے میرے اس سوال کا جواب دیا کہ ان کے کیٹرول پر
سرخ داغ یا جھینے تھے یا تیس۔ اس نے کہا کہ سلیٹی
کیٹروں والے کے پاجامے پر چھی سرخ دھے نظرا تے
کیٹرون والے کے پاجامے پر چھی سرخ دھے نظرا تے
تھے۔ اُن کے کرتے جا دروں میں ڈھے ہوئے تھے۔

وه سطح کمال؟

سافرول نے بتایا کہ گاؤی اس سیشن پرزی تورک

ہیں رہی۔ وہ دونوں دروازے بیں سے ہاہر دیکھتے رہے۔

یہاں گاؤی دو منٹ سے زیادہ نہیں اُکی کمر پندرہ بیں

منٹ گزر گئے۔ ان دونوں بین سے آیک جس نے سلیٹی

گیڑے ہیں رکھے ہے اثر گیا۔ دوسرا دوسری طرف
والے دروازے سے ہاہر دیکھنے لگا۔ وہ جو گیا کپڑوں والا

تھا۔ سلیٹی کپڑوں والے نے پائیدان پر کھڑے ہوکراپنے

تھا۔ سلیٹی کپڑوں والے نے پائیدان پر کھڑے ہوکراپنے

ماتھی کو آ واز دی۔ '' نادر!'' نادر نے اس کی طرف دیکھا تو

ماتھی کو آ واز دی۔ '' نادر!'' نادر نے اس کی طرف دیکھا تو

ماتھی کو آ دار دوروی کے انہوں کے باس آ گیا اور دونوں

اس طرف از کئے۔ تھوڑی دیر بعد بیں، ہیڈ کا شیمل ادر

تھوکا شیبلوں کے ساتھ بی گی گیا۔

اس طرف از کئے۔ تھوڑی دیر بعد بیں، ہیڈ کا شیمل ادر

میں نے پلیٹ فارم کے دوسری طرف دیکھا جدمر وہ اتر محے تھے۔ اُدھرا تدھیرا تھا۔ میں نے ہیڈ کالٹیبل ہے کہا کہ تین آ دی اُدھرگاڑی کی نسبانی تک پھیلا دے۔ اُسے ان کے ساتھ اس تھم ہے تیجے دیا کہ کوئی آ دی گاڑی ہے اتر کر بھا محنے کی کوشش کر ہے تو اے پکڑے اور اگروہ ندڑ کے تو اس کی ٹائموں پر کوئی چلا دے۔

مدوسے وہ اس وہ میں پر اس ہدائے۔ جس نے تین کانشیلوں کو پلیٹ فارم پر پھیلا دیا۔ خود بوں کیا کہ اس کمپارٹمنٹ کے دد مسافروں کو جو جرموں کو پیچانے تھے، ساتھ لیا اور گاڑی کے تمام ڈو بوں جس کھوم کیا۔ ہر ایک مسافر کو دیکھا، کمر جو کیا اور سلیٹی

Scanned B

كيرون والے ند لے \_ يدش في كارروائي بوری کی تھی۔ توقع بھی تھی کہ وہ لکل مجھے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد میں نے سیشن ماسٹراور کا ڈی سے گارڈ کو ان کی ضرورت کے مطابق تحریردے دی۔ میں مجھ کیا کہ دونوں قائل موشیار تھے۔ گاڑی کورے زیادہ وقت مو کیا تو وہ چوس ہو سے۔ انہوں نے ہیڈ کاسٹیل کو کاسٹیلوں ك ساتھ بليث قارم يرو كيوليا موكا۔ أيس و يمينے عل

اس کارروائی کے بعد جھے اپنی ملطی کا احساس ہوا۔ مرے یاں سوچنے کے لئے وقت تی کمال تھا۔ میں تعاقب بن تما اور ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا۔ مجھے کاڑی رکوانی تہیں ماہے تھی۔ بس مرے یاس تھی جو كازى كى رفارے وكى رفار يالى عنى مى اكلے حیثن پر چلا جاتا اور گاڑی رکتے تی تاموں کے كميار فمنت مي جا دهمكتا\_ ألبين بهاك تكلنه كا موقع نه لمار ببرمال بدينين موكيا كرقائل يكي دو بي-ان كا محصليداورنشانيال بعي معلوم مولئي-

میں بس میں بیٹھا اور واپس را بیش کے تفانے میں

طوالفول اورناچنے كانے واليول كى دنيا

راجيش تمام تر كاغذى كارروائي عمل كريكا تعا-الشيس يوست مارقم كے لئے جلی تق ميس قريان كى ناتك اور اس کے سازعے لڑک والوں کے کمر می تھے۔ راجیش نے بھے بتایا کدوہ اُن سے دہیں جا کر ہو جھ کھ كا بابتا ب-أى نے جوے درفوات كے لي عل کیا کہ عل اتفاق سے وجیں بول اور اس کے ساتھ رموں۔ میں رات تک تو رک سکنا تھا، اسکے دان رکنا مرے بس سے باہر قارا ہم میں نے اُس کا ساتھ دیے كاوعده كيااورجم دونول الزك دانول كم معلم مط محا-

طوائفوں اور نامینے گانے والیوں کی ایل ونیا ہولی ہے۔ اُن کے طور طریقے الگ، سیاست الگ، اُن کی عابت الگ اور ان کے تعقبات اور عداد تیں الگ ہول ہیں۔ وہاں ووی اور وحمنی کا تصور چھاور ہوتا ہے۔ وہاں جسم اورناز واندازكا كاروبار موتاب اورمحبت صرف يمي ے ہوئی ہے۔ اس ونیا عل کوئی واروات ہو جائے تو سراغ نگانا مشکل تیس موتا۔ پولیس والے عصمتوں کی اس منذى كويدى المحى طرح تصفح إلى-

قربانی گانے والی خوبصورت عورت می بلکہ ش اے لڑکی کیوں گا۔ اس کے ماہنے والے تی مول کے اور أن سب على رقابت لازي مي قريالي اور محصيلدار كامل رقابت كائل نتيج معلوم موتا تھا۔ جميس سب سے يہلے ب معلوم كرنا تفاكر قريالى كے جائے والے كون كون تھے۔ كانا سننے كے لئے تو أس كے كوشے يرب شارلوك جاتے ہوں کے لیکن چند ایسے آتو کے پیٹے جن ہوتے ہیں جو كافي واليول كوول وس بيفية إلى اور ان ك اس جمانے میں آ جاتے ہیں کروہ کی ایس دل وجان سے

اوی کے جا کیردار ہاپ کے کمر کے۔ وہاں تو دولت لث ری می اور دور دور علما ثانی آئے ہوئے تهدروبان بإرات بحي ازى بول مى مراب دبان أنو بول رے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایے لکتا تھا میے بیکل جیسی حویل آسیب زده موئی مور رات آدمی سے زیادہ كرركى مى ومال چندايك آدى جواس حولى ك المازم اور ملین منے اور بارائی موجود منے لیکن الیک خاموتی جیسے ومال كول بحى شاور

الای کے باب اوراؤ کے کے باب نے جھے کہا کہ یں گفتیش اینے ہاتھ میں رکھوں۔اڑ کے کا باب مجھے وہیں رکے برزیادہ امراد کردیا تھا۔ میں نے أے بنایا كدمي این آپ تی دومرے تانے کے کیسوں میں وظل

المادي فيس كرسكا\_اس كے ملاوہ ميں اپنے تھائے سے م ما مرتبین موسکار بدتو بنایانهین جا سکنا تھا کہ منیک ع وفوں یا کتے محتوں میں حتم ہو گی۔ دولھا کے باب الكاكروو عجم الس في ساحام ليوسكا- عم معلوم تھا کران دونوں یا ہوں کا اگریز انسروں کے ساتھ المنا بیشمنا ہے اور بدخوشا می لوگ ہیں۔ اھریز افسروال اتا ساعم لے عد این کدالاں میس کی تعیق می الان سياسيكوكوجي فكادياجائي-

## مغنول مغنوله كأكا مك تعا

محصيلدار ماليس سال كاخو برومسلمان تفا- أن الدن ولی شر اوتا تھا۔ بالال آ مرتی کے طاوہ بہت ی المنظ الماشي كا ما لك مجي تمار ميرا اور راجيش كاخيال تما وقعیلدار کوای کے کی رقب نے مل کرایا ہے۔ والرن كا اكشامل بناتا تها كدان دونول كا آليس شي تعلق الديس ان ك ك تاركيس تما كرتمر بالى كى اوروجه معلى بولى اور تحصيلدار كمل كاياحث وكواور تعااوري كدولون كا آئى عى كوكى تعلق نيس تعا-

ام نے قربانی کے سازندوں اور ناکلہ کو استعادی الل بھاليا۔ به طريقة مي تين تعاران سے الك الك و استعمالا ما بين مي مين راجيش كهنا تما كدا كشير بنمانا العد مندرے کا۔ میں مان کیا۔ قربانی سے سازعے الله على الكرية م دولول في يبلي المايس خوب اللااورية مي كما كهم ان مارون كومشتر بنعايس كاور الالان على على الولاء

وجمهيں على احازت ہے كہ جموث بولو '- ميں نے الع ع كيا-"جم معين فيل روكيل كيلين تم يوليس كو اللاح مع موريم ول جارب إلى حمار الد لا ہر بات میں مخروں سے اور تمہارے ارد کرورے الدومرے جرول سے معلوم ہو جائے گا، گریس

مهیں جیس چھوڑوں گا۔ ہولیس کوجیموٹی یا عمل متانے کے جم می دودوسال کے لئے اعد کرادوں گا"۔

جاروں اکشے بی بولنے کے ۔وہ منت ساجت کے لیج میں ہمیں یعنین ولا رہے تھے کہ وہ کی پولیس کے۔ راجیش نے الیس کہا کہ ان کی بالی مربی ہے اور وہ ب روز گار ہو بچے ہیں۔ ایس اب کی بولے سے میں ارا ما ہے مکد معوث ہو لئے کا خطرہ مول میں لینا جا ہے۔ "تم منا كيت موكرتمهاري إني كوكس في كل كامو ای سے برقما۔

" بم كى كالجى يام بيل له يكف " أيك في كها-"بميس كى يرفك كيس"-"تحصیلدارکا قربائی کےساتھ کیاتعلق تما؟" "وه مارايا كاكب تعا" - بميل جواب لما-" قمري

لوده جان قاركما قا"-"לכנלני בי

انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اورسونی

"اس کی موجیس منی اور مروزی مولی رایتی ہیں"۔ میں نے کہا۔" بھی بھی جو کیا رفک کا کرنداور یا جامہ پہنا

"اوہ نادر"۔ ایک سازندے نے کہا اور اینے ساتھیوں سے کہا۔"ارے دو ناور .... وہ حوض قاضی والا"\_ اور ہم سے مخاطب ہو کے بولا۔" وہ حضورا داوا كيرى كرتا ب- اى دادا (بدمعاش) ك- '-

" حمارے بال آتا تما؟" راجیش نے ہوجما۔ "قربانی کے ساتھ اس کا تعلق تعایا بھی رہا ہے؟"

" ندى " \_ بميس جواب ملا\_" أيك دومرجه آيا او کا۔ ہال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نیس تھا، ہم مرف كان كاكاروبارك عقد قرباني طوالف بيل كل"-" تواس كا مطلب بيدواك ناور كے ساتھ تمہارى ند

ووي في ندومني" -" محد مجي تبين جي " \_ انبول نے كيا \_" كوكي تعلق

مغتوله مردول كى كمزور يول كوجھتى تتى " تمهارے بال گانا سنے والے تو بہت آتے تے"۔ یں نے کہا۔" فاص کا کم کون کون سے تھ؟ مینی جو تمهاری بانی کی محبت کا دم مجرتے اور دولت لٹاتے

معلوم نیس ساز تدوں نے بوڑمی ناکلہ کی طرف كيول ديكما \_ ووشايداً عقر إنى كاراز دان محت تع-"ایک تو یا تحصیلدار صاحب تھے جو ال ہو سے این"۔ ناکلہ نے جواب دیا۔" یہ ویک معنوں علی قربالی م جان قاركرت تھے۔ كيڑے وہ لاك ويت تھ جو صرف رانیان اور را جماریان مبنی بون کی ووسرے تبر يراس دولها كے والد صاحب تھے جو مينے ميں دو تين بار ولی آتے اور ون قربانی کے ساتھ کزارتے تھے۔ گانا سنتے تھے اور الک بیٹو کریا تیں کرتے تھے۔ بیصاحب دو مجيروں ميں اتنا وے جاتے تھے جو عام تماش مين يورا مهيدة ح الوجي يس و على تق مير مرياى باب كايد بينا تماجوآج يهال دولها بن كي آيا ہے- يوتو شفرادہ ہے۔ جب بھی آتا تھا ضد کرتا تھا کہ قرکو سرے لئے لے جاؤں کا حین ہم نے لڑک کو بھی ہمی اس کے ساتھ جانے میں دیا تھا۔ مارا کاروبارگانے تک محدود ہے۔ ہم یاہ شادیوں پر بالی کو لے جاتے رہے ایں جہاں ہم ماروں اس كے ساتھ ہوتے تھے۔ كى كے ساتھ اسکیے بھی تیں جانے دیا۔ چو تھے نبر یر ایک مندو ممكيدارتما جوترياني يرفريغنة تما"-

"قران عمل سے کے جامتی اور کے ناپند کرتی متی؟"

وير 2014ء " آب بولے بادشاہ ہیں '۔ ایک سازندے کے اداس ی مظرابت ہے کیا۔" ہم لوگ اور ماری بائیاں مرف میے کو جاہتی ہیں۔ قربانی ہوشیاری ۔اے پیشے اور مردول کی کرور یول کوخوب جمتی می محبت کا اظمال كرفي والول كواس في بعلى مايوس فيس كيا تعاروه يكل مجنوں کا ڈرامہ کمیلنا جائل میں۔ وہ جائے والوں کو مجنول

أے وہ شراب بلا بلا كم بے ہوش كرو جي مى "-" ورا خور کریں صنورا" ووسرے سازی سے کہا۔" پاپ بیٹا ایک علائی کر فعدا تھے اور وہ لڑی صل كاروبارى مى - يوں كہتے كہ باب بينا ايك وحو كے = ول بهلار بي تف--

بنائے رمنی می - جوزیادہ کل جاتا اور فلیا صد کرنے لکا

" تمہارے ہاں اور کون آتا تما؟" على

میں نے دراصل کھاور ہو جہا کرنا ککہ کھواور کا كينے فلى۔" مارے بال كون فيس آنا۔ جيل عالل ك جوآتے بیں وہ بی مارے ہاں آتے بی اور ہم الميس مي اين إلى ويكما بجوع كرك آئ ي ماری و نیانظی ہے حضور! انسان مارے کوشوں پر بی آ نگا ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی اصلیت دیمنی ہوتو ہمار۔ بان آ كرديكسين"-

ميرا جي ماه ربا تفاكدان سے ايك على باعد ہوچیوں لیکن بدلل کی واردات کی تفتیش منی۔ مجھے ا وازے عی رہنا تھا۔

## جبياباپ *وييابيثا*

میں بیمطوم کرنا ماہنا تھا کہ قربانی کے ان ما ہے والوں میں آئیں میں عداوت سم س کی تھی۔ نے ان ساز تدول اور ناکلہ پر بہت سوال سینے أن ع ال الرون الرون على مع ال الحال ال

سوال ہے جہتا اور جرح کرتار ہا۔ اتی زیادہ مفر کمیانی سے ب ماصل ہوا كر تحصيلدار (معنول) اور دولها كے درميان چیکش پیدا موکی گی۔اس کی وجہ شاید میری کددواو القراد -EZIZSOZOX

نا كدنے دولها كے متعلق بتايا كدوه قريال سے كما ارنا فا كر تحصيلدار كرما توب الله في آياكدو-ترنے أے كيا تھا كدوہ اينا كالدبار فراب ويل كمنا بابتى ـ ناكدنے بنایا كداس شادى سے كولى ايك ماه يہلے یہ دواہا دنی کیا اور قر ان کے بال چلا کیا۔ دن کا وقت تنار تحصيلداركوابعي تك معلوم فيل فما كداس توجوان كا ہا ہے جم قربائی کاشیدائی ہے۔اس اوجوان نے محصیلدار كرمانو حما في سے بات كى تحصيلدارنے اسے كما ك وه يهان على جائد وولها عين عن أحميا-أس في تركوبالوب بكراني طرف تعينا-ال يرقركوهم كيا\_ال في حسيلداد علها كديد فلال جا كيرواركا بينا -4 5/1 TUKE

محصیلدارای کے باب کوالی طرح مانا تا۔ أسية دولها ع كما كدوه فوراً بإبر جلا جائ ورندوه ال ك باب كوينا دے كار ترس كلائ على محصيلدار ف كمد ویا۔ "جیا ہاپ ویا بیا"۔ دولهائے فصے سے کرج اوت كها-"بيرنش تمهاري مال وكلي"-

تحصیلدار بورک افعا مرقر بال مصے سے بول-أس نے دولها سے كيا۔ " على رفذى تيس مول، على كائى مول مم في جمع على روزيول (طوائغول) والى كول ك بات ريمي عي"

قر بائی تحصیلداری طرفدار ہوگئے۔سازعدول نے بنایا کہ چونکہ و محصیلدار تھا، حاکم تھا اس کئے وہ اس سے ارت بھی تھے۔ تریائی نے ایما کیا کر تحصیلدار کوناراش ندكيا\_دولهاميال على محاليكن جات جات فركوبيدهمك رے کے کہ تمارے مدے جزاب نہ پینا و مل ب

## جا كير-ايمان كاسودا

اس اعشاف سے بیافک قدر آل تما کے قربال اور

محصيلداركودولها في مل كرايا ب- مل كابير موقعه موزول

تھا۔ جا کیرداروں اور ان کے"را جماروں" کے لئے کی

کول کرانا مسئل میں قار کرائے کے پیشہ در قائل ل

جاتے تھے۔آپ کو پہلے بنا چکا ہوں کداس دولها كوش

جات تفاراد باش مياش ،خودسرادرازا كا تفارده آن كل

ک منالی مجروں کے میرو اور وان کی طرح پر عیس

غيرت اول كا-

مار في والعالم وي تحار

ا راجیش سازندول اور ناکلہ سے بوجید مجد کر ملیا تھا اور می این ایک خیال می الحد رأس سے العلق مو حمياً۔ اپنے متعلق آپ کو پہلے بھی جسی منا چکا ہوں کہ کئی میشی مون، چری مازی مونی اور فی سری السیس د میدو کید كر اور قامون، واكودن اور عيب و غريب امنارل آ دیوں اور موراوں سے ہو جد کھ کر کر کے ہوس آبھسر انسانی مذہات ہے مروم مو جاتے ہیں، ول چرین جاعے این اور ضرورت می محسوس مولی ہے کہ جذبات کو مارديا جائے۔ اگر ايك حسين وجيل جوان بوى اسين بوز صاور ماش فاوعر كوز برد برار الاالا اور تمانيدار جذبات كے جال عن آ جائے كديد يد جوان الرك مل ي مجور ہو گل می اور برمظلوم ہے تو تھانے اور حوالاتیں وارالا مان بن ما من - كولي قال مزاند يا تك-

جو جن بير فاي مي كه شرايخ جذبات كونه مار سکا۔ قانون کو عمل نے جذبات بر بھی قربان لیس کیا تھا سوائے دو تمن کیسول کے لیکن اکثر کیسول جمل میرے جذبات أعل يزت تحاور ش اينا خون ين لكنا تعالي مال میرا بیال موار اگراس گانے والی کو اور تحصیلدار کو ودانهائے عی مل كرايا فغالو جى اور را بيش اے لاكھول

رويوں كى رشوت كے وض بى بخشفے كے لئے تيار كيس تھے مر مجھے خیال بدآ کے بے جین کرنے لگا کہ دولہا شادی کے چوہیں منے بعد عی حوالات کا مہمان ہوگا۔ بيدوول نیں لے جا سے گا ور اس کی ازدوائی زعر کی ابتدا حوالات سے ہوگی اور شاید محالی کے مخت مر جاحتم ہو یا بیاس وقت قالون اورسزا کی کرفت سے لکے کا جب اس کی جوائی و حل جی جوگی۔

به الكريزول كي عطا كي مولي جاكير كالمسور تفا .... الحريزول في بياجا كيراس كدادا يردادا كوافي توم س غداری کے ملے میں دی می۔ جب بندوستان میں عليدين آزادي كي التين ورخول كے ساتھ لك ريى معی اوران کے لیڈروں کو مرجر کے لئے کالا یائی جیجا جا ر ہا تھا، اُس وقت دولہا کے دادا پردادا اگر بزول سے اشر فیوں کی تعبلیاں اور جا کیریں ومول کرد ہے تھے۔ ائی کی نشاعمیوں یر بے شار جاہدین مکڑے سے اور فرقيول كى اذ يول اور يريريت كانشاندي تعد

اب بديا كيراورايان كابيدودارتك وكمارما تعا-باب بينا ايك على آيرد باخته مغنيه كے چال مي سينے ہوئے تھے۔ان کے مال اخلاق اور کردار کا نام ونشان نہ تھا۔ بیٹامل کے الزام میں پکڑا جانے والا تھا۔ اگر وہ کل كراف كا جرم ميس مى تما تو مى يدمورت تنى شرمناك تھی کہ باب بیٹا ایک تی ستي مي سوار تھے اور پيرستی مناہوں کے دریا بی تیرری کی۔ بی آب کواٹی منیش ک کھانیاں مرف تغری کھیے گئے گیں سایا کرتا۔ آب خور سے میری کہانیاں برحیس تو آب کوان میں میلی اور بدى اورجز ااورمز ا كا قلسفه على اور كومبرت مل كاور یہ جس کر جس محرم کومزاد نیا کا قالون جیس دے سکتا، أے خدا کا قانون ضرور پکڑتا ہے اور کی ند کی رنگ میں سزا

ننا کمک صاحب!" راجیش نے بھرے کندھے

-14/6/18/1

یں نے نہیں ساتھا۔ ساتھ ہو کا لیکن مرا دمیاں اييخ خيالون شي الجو كما تعا-

"الك مورت اور سائے آرى ہے"۔ راجل 

" كرينادُيار!" من نور المائ لج كها\_" يم إلى كا جراد ممية آئ تحاوروه ل موكى" -"اب دومری بائی کا محراسنو" - راجیش نے کہا-

## ابلیس کی منڈی میں

راجيش سازندول عده وكونه وكديو جمتار با-ملا كر قربالى كى وحمنى ايك اوركاف والى ك ساته كا جس کا نام کیرتن کماری تھا۔ یہ بات اس طرح سامنے آ كدرا بيش نے أن سے يو جما تنا كددين كے باپ يهال بلانے كے لئے قربانى كا استاب كى الرا كيا تا كيابيد مى اس كرواية والول عن عدة ألى اور تر بائی کاسفارش کامی؟

سازعدول اور ناکلہ نے بنایا کہ دہن کا باب او کے باں بھی جیس کیا تھا۔ قربانی کا احتاب دولہا کے باب اور محصیلدار نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کردہن کے باب نے کیرٹن کماری کو پہند کیا تھا لیکن تحصیلدار کوجود ہن کے ہاپ کا دوست تھا، بدو ہل کیا۔ اُس نے سودامنسوخ ویا اور قربالی سے بات مع کرا دی۔ دولها کے بات جى قريالى كى سفارش كى ادرسودانيا اوكيا-

نا تكدفي بيربات يورى معيل سے ساني مي-ا تنصيلات اور بظاهر ذرا ذراي يمعني بالول ش مستعم كام كى باتي هل آئي-جرح اورسوال ورسوال سلسلے کے دوران بد جلا کر تحصیلدار پہلے کیرتن کماری بال جایا کرتا تھا۔ وہ گائی سی اور تاجی بھی سی۔ ا خوبصورت مى تحصيلدارمونا كاكب تفا اور حاكم بمى

اڑوس بڑوں کی طوائفوں کے دلال ایک دوسرے کے موتے کا بول برنظر رکتے اور الیس ای طرف سینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محصیلدارنے قربانی کوسی شادی پر و یکھا تھا۔ وہ کہل بارقر بالی کے بال آیا تو ایک دلال نے تمر بانی کو بتایا کہ بیرسونے کے اللے وسینے والی مرفی ے۔ ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ قربال نے أسے حسن و

تحصیلدار نے تمریان کوخوش کرنے کے لئے اے بتایا تھا کہ دوأس کی خاطر کیرتن کماری کو مظرا چکا ہے۔اس کے بعد تین مرتبدایے ہوا کہ بیاہ شادی برمتعلقہ لوگوں نے کیرتن کماری سے سودا کیا لیکن تحصیلدار نے سودا سنوخ کرا کے قربانی کا سووا کرا دیا۔ کیرٹن کماری قربانی کے تعریبے دو بی تھرے ہے رہتی تھی۔ ایک روز محصیلدار ئے ناکلہ اور ساز تدول کی موجود کی میں قریال کو بتایا کہ کیرٹن کراری نے ایتا ایک آ دی اس کے ماس سے بیغام دے كر بيجا تھا كرہم سے كيا علمى موكى ب كرآب ايك طوا کف کے تیدی بن محت ایں محصلدار نے بتایا کہ اس نے مینام کا جواب ہے دیا تھا کہتم قمر بانی کے یاؤں کی خاك بحى كين \_ وكه اور سخت اور طوريه يا تمل بهى كبلا بيجي

جوانی اور ناز واعداز کی زنجیروں میں جکڑ کیا۔

ایک روز کیرتن کماری کا ایک آ دی قربالی کے ایک سازندے سے ملا اور أے وسمل کے کیے میں کہا کہ اپنی حركتول سے باز آ جاؤ ورند كھيتاؤ كے - عن مرحبہ كيرتن كارى كا سودامنسوخ موا ادرأس كى جكه قريالي على كل-اس کے بعد کیرتن کماری اور قریانی کی اڑانی ہی مول می ۔ كيرتن كماري في ترياني كرتريب آكركها-"كس فش یں ست ہو؟ تمهارے کا بكول كوتمهاري لاش بحي تين

میں نے بھی بال کی کھال اتار کی شروع کر دی۔ مل کا یامث ان دونوں گانے والیوں کی کاروباری

## جوا ہر یارے

🔾 مدوسرف الله سے مالل جاتی ہے، اس کے علاوہ ا ہوں ہے ہے مالی جائے یا فیروں سے ایمان خراب -4 Bas

ودولوں جہان کا حاکم اللہ ہے اور فیب کا حال أس کے سوالس کومعلوم تہیں، خدا ہر کسی کی سنتا ہے۔ 🔾 اصل قوت، باز د اور مکوار کی کمیس ، ایمان کی ہوئی

🔾 جنگ مرف ہتھیاروں اور نوج سے میں جیتی جا عتى بكدمذب كلست كومتح من بدلتے ہيں۔ 🔿 کی قوم نے استے غدار پیدائیس کے جتنے

(" داستان ایمان فروشول کی "از متایت الله)

رقابت اور عداوت بھی ہوسکتی تھی۔سوال پیدا ہوا، کیا كيرتن كماري نام كى يدكانے والي مل كراستى ہے؟ جى بال الك طوائف دوسرى طوائف كول كراعتى ب-آب ا کثر اخباروں میں بڑھتے ہوں کے کدایک طوائف مل ہو كى ياكى طواكف يرقا تلاند حمله بدوا مطواكفول اور تاييخ گانے والوں کی ونیا جرم اور گناہ کی ونیا ہے۔ان کے بال وولوگ جاتے ہیں جو نارل ذائن کے کیس موتے۔اگر آب نفسیالی نقطهٔ لگاہ سے دیکھیں تو طوائف اور ناچنے کانے والی اہنارال مورت مولی ہے۔ ایک تو ان کے كاكب موت ين جوأن كي إلى جات بن اوروالي آ جاتے ہیں۔ ووسرے محصیلدار، دولہا اور اس کے باب میں لوگ ہوتے ہیں جو ان کے والے والے ہوتے ہیں۔ یہاس لحاظ سے ابنارال موتے ہیں کہ جانے موت کہ بازار میں میکی ہوئی پیشہ ور مورت میے کی بار ہے گ انسان کی میں اور یہ بوا خوبصورت وحوکہ ہے، یہ مشاق

ONLINE LIBRARY

راجیش کواطلاع دے دے گا۔

الل ایا تع ال

ان کے ماں جانے والے تیسرے لوگ جرائم میشہ اور نامی کرای طندے، استاد اور بدمعاش ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ایک پازاری مورت کومیوب عار کما موتا ے۔ بدلوگ رقابت کی تسکین جاتو وال اور حجرول سے کیا كرت ال بربحي نفساني مريض موت إلى - الله البلیس کی اس منڈی میں خون فرایہ کوٹی مجو ہمیں ہوتا۔

جہاں تک کیرتن کماری اور قمر بانی کی عداوت کا تعلق تما، وه بدمتي كي اور اس دولها كي شادي كا وقت آ حمیا۔ ساز عدوں کے بیان کے مطابق میال مجی کیرتن کماری کو بلایا حمیا تھا تر تحصیلدار نے اس کا سودا منسوخ كرا كي قرياني كى بات في كرا دى - يمكن قفا كه كيرتن کاری نے ای کوقر یائی اور تحصیلدار کے اُل کا باعث بتایا

مجرم دولها ہے یا کیرتن کماری؟ رات کزر چی می ۔ بمرے اور راجیش کے لئے ناشتة ميارنا شي كے بعدراجيش، دولها كاباب اوروائن كاباب تمانے علے كئے۔ وہ محص تعتیش كے لئے يميل ركمنا وإج تع بي أن كماته ندكيا- يل ووجلهي خورے دیکتارہا جیاں دوانسان کل ہو کئے تھے۔ جھے وبال سے محدثین فرسکا تمالین میں اپنی عادت بوری

وہ تیوں تھانے سے بیجر لے کرآئے کہ دولوں ما كردارول نے جھے وال ركھے كے لئے مرے الال مام سے اجازت لے ل بے۔ یس اور راجیش الک بیٹ مے اور جو بھی جمیں اُس وقت تک معلوم ہوا تھا، اس ب بحث مباحث كرنے كے۔ مارا ایك مشتردولها تما-اس كے لئے ميں يوسلوم كرنا تھا كرآ يا تحصيلدار في اس کے باپ کو بنا دیا تھا کہ وہ قربال کے ہاں جایا کرتا ہے؟

اس سوال کا جواب میں کہاں سے ف سکن تھا؟ محصیلدار مل ہو چکا تھا اور بیمنن میں تھا کہ دولہا اپنی زبان سے کہددے کہ اس کے ول عمل محصیلدار کے خلاف میک

"اس ك إب كوليرة بين"- عن في كيا-"بولكا عودينادع"-

"نہاپ سے کو ہوسے میں نہال کے بیے ے"۔ راجیش نے کیا۔" بیاں ان پر کل کا انتہار ندکیا مائے۔ میں یہ بعد مل جا ہے کہ ل کرائے کے قاتوں نے کیا ہے۔ان میں سے ایک کا نام (نادر) ہمی معلوم وہ سميا ہے اور سيعي معلوم ہو كميا ہے كدوہ ولى كاسرا بافت بدمعاش ہے اور اس کی ایک نشائی تو معلوم ہوگئ ہے کہ اس کی موجیس مروزی مولی ہیں۔ مارا بحرم دولها ہے یا كيرتن كمارى مير عدماع على سيآلى بكرائ ك بيقاتل ايناكام كاميالي بي كريك بير-اب وه ايناالعام وصول کرتے آئیں کے۔ بارات کو جانے ویں۔ میرا زیاده تر فک کیرتن کاری پر ہے۔ اگر آپ بعثد کریں تو میلےاس فک برکام کرتے ہیں۔آب بارات کے ساتھ والی جا میں کے اور آپ ولیے پر بھی مداد ہول کے۔ وہاں کے الیس ایج او کوساری واردات بتا کر ایک وو مجبر لے لیتایا اسے مخرساتھ رکھنا یا کوئی اور انتظام کر لیما"۔

أس نے ایک اور جویز چیش کی۔ دلی اجمیری کیٹ (بازارحسن) کے تعانے کا ایس ای اوایک سکے درش علم اس کا دوست تھا۔ دونوں نے اکشے رینک کی می -اس ے بعد جی کے مرمدا کشے رب سے۔ اس نے کہا کہ وہ درش سل على منطيفون يربات كرے كااوراك كے كاك كيرتن كماري ك كوشم بانظر كے اور ناور كو مكرنے كى أس كالعكانه معلوم كرف كي وحش كرس-

حريز المحي مي- مم دولول تفائ على محدد وا ک کال جلدی فل کی۔ فون پر درشن علو فل کیا۔ بات

راجین نے کا۔ اُس نے میرا حوالہ می دیا اور اُے مختمرا واردات سناني اوركها كرناورنام كاايك سزايافته بدمعاش کیرتن کماری کے کھر جائے گا ور اس کے ساتھ ایک اور آ دی ہوگا۔ آئیس پکڑنا ہے باان کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے۔ ورش علماس تعانے میں برانا ہو چکا تعاراً سے نایا کدوہ نا درکوجات ہے کیونکدوہ تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ ا ہے ہسٹری میٹر تھائیداروں کوزبالی یاد ہوتے ہیں۔درش الله كيرتن كماري كوجى جانبا تعاراس في مير بساته بمي بات کی اور وعدہ کیا کہ وہ نورا کارروالی کرے گاا ور

تحصیلدار نے مرتے وقت کچھ کہا تھا

مل نے تمانے سے آ کر بارات کو جانے کی ا بازت دے دی اور بیل خود بھی ساتھ جل بڑا۔ دولہا اور الن ك بايون في محص كها كه شي مدجاؤل - عن في الیس بتایا کہ یں منتیش کے سلسلے میں بی جار ہا موں۔ میں نے جیوٹ بولا کہ ایک مشتبہ کوشا کی منتبش کرنا ہے۔ میں اب بإراني مين ، جاسوس ياسراغرسان تما، يا مجھے راجیش كالخبركهديس \_ يس و كيدر باتعاكه بارات كے ساتھ كوئى نيا يرونو شاكر كيس موا؟

بارات اپ ممانے پر اتفانہ ئیں تعا۔ دوسرے دن ولیمہ تعا۔ میں نے کہیں سے تبروں کا بندوبست کرنے کی بجائے خود بی وہاں رُکے ن نا بہتر سمجھا۔ دولہا کے باپ سے کہا کدمیراسر چکرار ہا ے، شاید رات بحر جا کنے کا اثر ہے۔ میں نے صورت م یصول کی مالی ان لوگوں نے میری تارداری میں سدنی کردی۔ مجھے لٹا دیا میکن میں باہر نکل کرلوگوں کود کھنا جا ہنا تھا۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ بھی کہتا کہ دل البرار باہے، ذرابا برلکوں گا، میں بایرلکل کیا۔

رات بھی ای طرح گزاری۔ دیلیں بک ربی تھیں،

و لیے کے انظامات مورے تھے اور میں تھوم پھر کر ہر کسی کود مکیور ما تھا۔ مجھے گئی اور مروڑی ہوئی مو چھوں والے بہت سے آ دی نظر آئے وہ مو مجمول کا زمانہ تھا۔ کہا كرتے تھے كہ جس كى مو چھ بيس وہ مردى بيس - آج كل نو جوانوں نے موجیس رمنی شروع کر دی ہیں کیکن ہی ہندوؤں کی طرح نیجے کور کھی جاتی ہیں۔ ماری جواتی کے وتتول ش كها جاتا تعا كدمرد جان دے ديتا ہے مو تھو پنج

مو محجوں کے زمانے میں شمنی اور مروزی ہونی موجعول والے لئی خاص آ دی کوا لگ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔اس کے باوجود میں نے سراغرسانی کا کمال دکھانے کی کوشش کی لیکن مجھے اپنی تمانت کا احساس ہونے لگا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ دولہا ہا ہر آیا تو ش بی ظاہر کے بغیر کہ میری اُس پر نظر ہے، اُس کے ملنے والوں کوغور سے و یکتار بااوراس کی طرف پیند کر کے اُس کی با تیں جمی سنتا

میں نے وہاں اور کیا مجھ کیا ،اس کی تعصیل خاصی طویل ہے لیکن بیکارروائی احتقانہ می ۔ مجھے محسوس ہونے لگا کدراجیش نے جلدہازی میں بیافیملد کیا ہے کہ میں دولها کے ساتھ رہوں۔ میں نے بھی سوتے مجھے بغیراس کے کہنے برحمل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ وایمہ بھی ہو چکا تھا۔ مجھے نادرنظر خبیں آیا تھا۔ ہوسکتا ہے وہ آیا ہولیکن میں أے پیجاما کہیں تھا۔ میں شام کی گاڑی سے واپس راجیش کے تعانے میں جلا کیا اور اے بتایا کہ جمیس کھے اور سوچنا بڑے گا۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا۔ بہت بحث مباحثه كيا\_ تان درش سنكه يريى نوقي محى \_ وه تادركو جانبا تھا۔اب میراشک بھی کیرتن کماری پر مفل ہو گیا تھا۔ میں نے راجیش سے کہا کہ وٹی چلتے ہیں اور ورش سنگھ کی مددے ناور کو کھیرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔

یمال میں آب کو باد ولا دول کہ مجھے کیول یعین

ہو کیا تھا کہ قائل کا نام نادر ہے۔اس کی دجو ہات تو میں بیان کر چکا بول مر ایک ثبوت بردا واسح تعاریس سنا چکا اول کر محصیلدار نے مرتے وقت کھ کہنے کے لئے ہونٹ ہلائے تھے۔ میں نے کان اُس کے ہونؤں کے ساتھ لگایا تو مجھے اس کی سرگرشی سنانی دی محی سینن وہ صرف "نن الانا" تا" بن كهدكا اورمركيا-اس كےعلاوہ أس في موجیس مروزنے کا اشارہ کیا تھا۔ اُس وفت میں میں مجھ ا القاكداس نے كول"نة كى جدجب كارى كے مسافروں نے بتایا تھا کہ سلیٹی رنگ کے یاجامے اور كرتے والے نے جو كيا رنگ كے ياجا سے كرتے والے ناور کہد کر بیکارا تھا تو جھے یاد آیا کہ مفتول نے نزع کے وقت" مناور" كبنا حام تعاله اس كالمطلب بيه بنوا كدمقتول

ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ د تی چلا جائے۔

تھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والا هم اقل رات كو د لى پنچ اور سب السيكثر درشن سنگه کے مہمان سے۔ اُس نے بتایا کداس نے ایک آ دی کو كيرتن كماري كي كمري نظر د كلنے كے لئے مقرر كر دكما ہے۔ بیالک تل روز پہلے کی بات سمی رات ورش علم كماته وكوكام كى باليس كرت اور وكوكب شب لكات سر ر متی ۔ ناور کے متعلق اس نے متایا کہ وہ جاتوزنی کا ماہر ہے اور اس نے دوسرائی جاتوزنی میں اور ایک سزا فل کے کیس میں اعانت جرم میں کانی ہے۔ درش عظم

كماتهادركا كراعلق ب-ان معلومات کے بعد بیضروری مبیس تفا کہ مخبر کو وبال بنعايا جاتار اب سوچنا بيتها كه نادر ير براه راست حملہ کیا جائے یا پہلے کیرتن کماری کو لپیٹ میں لیا جائے۔

نے بتایا کہ ناور مل کرنے کی البیت رکھتا ہے۔ اس کے

علاوہ ورش علم نے بیجی معلوم کر لیا تھا کہ کیرتن کماری

امارے یاس اس کا تو جوت ای میس تھا کے اس آکر نا در کیا ہے تو یہ کیرتن کماری نے کرایا ہے۔ مل دولہا بھی کم سکنا تھا۔ہم تینوں نے اس اقدام پر جاول خیالات کیا کا ناور کے فعکانے پر جھایہ مارا جائے۔ ہم نے ای اقدام بهتر سمجما اور طے ہوا کہا گلے روز ایک مخبر بیاطلاع لانے کے لئے مقرر کیا جائے کہ نادر اپنے ٹھکانے پر موجود

منع ورش سکھنے ناور کی اطلاع لانے کے لئے ایک آ دی مقرر کر دیا۔ پچھ دیر بعد درش علیہ کا ایک ہیا كالنيبل جوكسى كام سے باہر كيا موا تما، تمانے ميں آيا اور ورش منک کو بتایا کہ جس آ دی کو کیرتن کماری کے کھر پر نظر ر کھنے کے لئے مقرر کیا گیا تھاوہ نادر کے ساتھ جار ہا تھا۔ میڈ کا تغیبل نے انہیں دورے دیکھا تھا۔

ورش سنگه مهری سوج میں چلا کیا، پھر بولا۔ "وو آدى ناور كے ساتھ جانے والائيس تھا، شايدسى لائ ميس آ حميا موسية تفور مجمع والمنتك موكميا ب

ہم اٹھ کمڑے ہوئے۔ درش سکھنے تین کا سیم مجی ساتھ لے لئے۔ دوتا تکے روک کرہم ان بیل بیٹ اور حوض قاضی کی ایک کلی کے سامنے تا تھے رکوا اترے۔ درشن سکھ بالکل خاموش تھا جیسے اُسے معلوم ہو کا كيا ہونے والا ب- وه كليوں كم موز مزتا ايك مكالا كے سامنے زكا\_ ورواز بيكو ماتھ لكايا\_ ورواز واندر بند تھا۔ وہ آ کے جلا کیا اور تیسرے دروازے پر زک وستك دى۔ ايك آ دى نے درواز و كمولان أس ف كرورش منكوكوسلام كيا - درش منكون كها-" ورا ادهر ج ے"۔وہ آ دی میک کرکہ آئے،ایک طرف من کیا۔ ہم سب اندر کئے۔ ڈیوڑ می میں سیر صیال میں ان سے اور مئے۔ مہت سے ایک صیل مملائل۔ آ پر جیت می ۔ اس سے از کر درش سکوسٹر صیال از

لا نم بھی اُس کے چھے اڑے۔ بیشن تھا۔ ایک آدی اندرے دوڑتا ہاہرآ یا۔اُس کا منہ کمل کمیا اورآ محمیں اہل أسير اندر ع آواز آل "كون ع؟"

" ما در ہے!" درش نے بلند آواز سے جواب دیا۔ این ہوں در تن سلم جہاں مود ہیں رہا"۔

درش منظم نے ربوالور لکال لیا اور برآ مے میں واقل ہو کر ایک کرے میں چلا گیا۔ ہم اس کے مجھے

" برے تہارا نا در!" درش علم نے جمعی کہا۔"اور يه ورق ريزاب ميمراآ دي ب--

مارے سامنے منی اور مروزی ہوئی مو کھول والا ادر کفرا فغاادرایک آ دی فرش برادند معے مند پڑا تھا۔ اس ك باته بين يجيرى سے بندھ سے اور باؤل كى بند مع اوئے تھے۔ نادر کے اِتھ میں بیدی چیری می روان الله نے کا سیبل سے کہا کہ اے مکولو۔

وه تنین تقانیدارول کےسامنے بےسب ہوگیا

" اگر میں اس کا دروازہ کھٹکھٹا تا تو اس آ دی کو ہی نائب كروية" - درش علم في كها-" ين ال مكان الله ایک بار میلیمی حمایه ار حکاموں - اس فے راستہ

بيه واقعد يون جوا تما كدجوآ دى رسيول يل بندها یزا تھا، درش سکھ کا وہ مخبرتھا ہے اُس نے کیرٹن کماری کے کو تھے یر نظر د کھنے کے لئے مقرر کر دکھا تھا۔طوا تغوں اور ا ين كانے واليوں كے بال رات كورونق مواكر لى ہے-اس بازار میں اتن بھیر ہوئی تھی کہ چلنے کا راستہیں ملا تھا۔ دن کے دفت وہاں الو بولا کرتے تھے۔ یوں کہ لیس كر كناموں كى اس دنيا كے دن سوتے اور راتيل جاكتي ایں۔استاد جرائم پیشمومادن کے وقت طوائفول کے بال مایا کرتے تھے مخبرنے بتایا کہوہ منع کے وقت اس بازار

میں جل رہا تھا کہ ناور کیرتن کماری کے کھرے لکا۔ ناور اس مخبر کو جانبا تھا۔

ناور نے أے كہا كدايك ضروري كام ب، ذرا ساتھ چلو۔ بدآ وی چونکہ نادر کے لئے یہاں بھیجا کیا تھا، اس لئے وہ اس کے ساتھ چل بڑا۔ تادر أے اس مكان میں لے آیا۔ یہاں ایک آدی پہلے سے موجود تھا۔ . دونول نے اس کے ہاتھ یاؤں رسیوں سے ہاتدھ دیے ادراوندھے منہ کرا کراس سے ہو چینے گئے کہ وہ کل سے اس بازار میں کیا کرر ہا ہے۔ تا در کومعلوم تھا کہ بیآ دی ہولیس کا مخبر ہے۔ اس نے تادر سے کہا کدوہ اسے کام ے کموم پھرد ہاتھا۔

نادرنے اس کی پیٹے ہر بید کی چیٹری اتنے زور سے ماری کروہ بلبلا افعار ناور نے أے کہا کروہ مان جائے کہ أے أس (ناور) كے لئے بيجا كيا ہے۔ بيرة وي كيس مان رہا تھا۔اے اور زیادہ مارا پیا کیا۔اسے میں ہم الل

"دیکمونادر!" میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ ر کھ کر کھا۔" وہ جو گیا رنگ کے گیڑے اور اپنے ساتھی کے سلیٹی رنگ کے کیڑے اور جاتو یا مخبر، جو بھی تم نے استعال كيا تعا،خود عن لكال دو"-

" مان جا ناور بي!" ورش علم نے كها\_"سوداكرا دول گارمو تعے کے گواہ موجود ہیں۔ تم دونو ل کوشنا خت -"E JES

"اور محصیلدار کار ی بیان ممی ہے '۔راجیش نے کہا۔" اُس نے تمہارانام کے کربیان دیا تھا۔ بھاکی ہے بيئا جاہے ہولو برآ مدكى كرا دو، درنہ بم خود تلاشى ليس كے تو ہماری تہماری دوئی حتم ہو جائے گی۔ تہمارا جرم ثابت ہے مر می درل جقے (ی آنی اے) کے حوالے کرویں کے۔ تم جانتے ہو وہاں تہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جم رکھال جیں رہے گی ، پھرسز ابھی یا جاؤ کے '۔

مزید حلائی میں دو بڑے کمانی دار جاتو اور دو حجر برآ مد ہوئے۔ چرس بھی برآ مد ہوئی اور جامہ الاتی میں نادر کی جیب سے اڑھائی ہزار رویے کے نوٹ برآ مد ہوئے۔ یکھیلداراورقر ہائی کے لل کی اجرت می جواس نے ای سی کیرٹن کماری سے وصول کی می ۔ اس دور کے اڑھانی ہزارروہے آج کے پندرہ ہزارروپے کے برابر

#### بارات كے ساتھ قائل

ال مم كے جرائم بيشكا يوليس كے جال سے لكانا آسان کیس ہوتا۔ ان دونوں کو ہم تھانے لے گئے۔ نادر چونکہ اپنی دنیا کا استاد تھا اس لئے اُس نے اقبال جرم کے عوض ورش سنگھ سے اپنے کسی پہلے کیس کا سودا کرنا جاہا۔ راجیش نے کیس کے متعلق ہو چھا۔ درش سکھ نے بتایا تو راجیش نے اُسے کیا کہ نادر کو یہ انعام دے دو۔ ضروری حبیں کہ میں آپ کو بیایس سناؤں ۔ ہسٹری میز افراد کے ساتھ بعض حالات میں اس ملم کی سوداہازی کرئی بروتی ہے۔ میں نادر اور اس کے سامی کی اس دو ہرے لل کی واردات میں کوئی سودابازی تبیل کرنا جابتا تھا کیونکہ مجھے این تجربے پراعماد تھا کہ آئی شہادت موجود ہے اور خانہ یری کی بھی مخبائش ہے کہ ان دونوں کوسز ا دلائی جا سکے۔ ید کیس را جیش کا تھا۔ اُس نے جو بہتر سمجماوہ کیا۔ نادر کا اقبالی بیان اُس کے سامی سے الک لیا کیا۔

أس کے جرم کی داستان بوں ہے کہ کیرتن کماری ساتھ اُس کے گہرے مراہم تھے۔ اس کلاس کی طوائع تعسوماً نا چنے گانے والیاں تادر کی طرح کے استاد غنڈ کوائی تفاظت اور این کار دبار کے تحفظ کے لئے ا جال میں رمنتی ہیں اور ان کا ہر مطالبہ بورا کرلی ر ایں۔ وہ ایک دوسری پر اینے اپنے غنڈول کا رعب گاشمتی رہتی ہیں۔ کیرتن کماری نے نادر کو بنایا کہ قمر أس كے كا كول كو لے كى باور تحصيلداراس كى مدد پشت پنائی کر رہا ہے۔ اُس نے ناور کو وہی تنعیلا بتا تیں جو میں آپ کوسنا چکا ہوں۔ کیرتن کماری یہ چو برداشت نه کر علی که ان جا گیرداروں کے از کے از ک شادی برأے بلایا گیا تھا لیکن محصیلدار قربانی کو لے گیا اس شادی براے ہزار ہاردیوں کی دیلوں کی توضیحی اینامعاوضها لگ تقاراس مع کے دولت مندول کے بال کاتے والیاں بلامعاوضہ جانے کو بھی تیار ہو جاتی كيونكد مرف ويليس اتني مو جاني سيس جو وه كو تھے يورے مينے من بيس كماسكى تيس-

کیرتن کماری نے ناور برشراب کا اور ایج مس جوانی کا نشرطاری کرے ایسا بحز کایا کدوہ تحصیلدار اور بالی کے مل پر تیار ہو گیا۔ کیرٹن کورن نے اڑھائی ہر روپید نفتر پیش کیا اور کہا کہ دوون کو حتم کر آ وُ اور رقم \_ لو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیانوک دہنی مریض ہو۔ ہیں اور انتہا پہند۔ ان کی سوچوں کوعلم نفسیات کے ڈا بى مجمد سكت بيل-

بارات کی تو نادراینے ایک سامی کوساتھ کے لڑکی والوں کے گاؤں جلا گیا۔ دونوں کے باس حنجر 🗲 نادرنے جو کیا کیڑے اور اُس کے سامی نے (جس کا ذہن سے از حمیاہے ) سلیٹی رنگ کے کیڑے کہن ر تھے۔ دونوں نے او پر فیمتی جا دریں لے رکھی تھیں اور فل شوز پہنے تھے۔ وہ شام سے ذرا پہلے وہاں پنجے۔ نادر

ب بیان میں کہا کہ اُسے معلوم تھا کہ تعوزی دہر تک ارد کے دیمیات کے تماشانی جمع ہونے شروع ہو ہا یں کے چران دونوں کوکوئی جیس بیجان سکے گا۔

ایسے بی ہوا۔ دولوں تماشائیوں میں شامل مو .. نادر بہت جالاک آ دمی تھا۔ اس نے بیا بھی معلوم کر لیا کے قربانی کوئس کرے میں تھہرایا گیا ہے۔ اُس کی نظر نسیلدار بر مجی سمی۔ وہ ان دونوں کی تظروں سے بچنا بابنا تفا كونكددونول أس جانة تفي محصيلدارأب ال کئے زیادہ جات تھا کہ ایک باروہ تحصیلدارے ملا اور ار فواست کے کیج میں اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے كارد باركوتناه ندكر ب\_ يحصيلدار نے اسے ڈانٹ ويا اور الا المالية كرتن كماري بحص فنذول سے زرار بى ہے؟" " میں خندہ بن مے میں آیا حضور!" نادر نے کہا

الله" الك عوض كرف آيا بول"-تحصيلدار في حاكماند لهج من اي باتي ليس-ناور بنے أے كہا۔ "أكر حضور بير جاہتے ہيں كہ يل اللے کے روپ میں جناب کے سامنے آؤں تو کسی ان آ جاؤل گا" .

وهيل جبهيل وس مقدمول جن محانس كرساري عمر ك لئے جيل مجموادول كا" يحصيلدارنے كہا تعار نادراً سے سے کہ کر چلا آیا تھا۔" پہلے علاقے کے الاالي في عات كرايما".

#### ''اوئے نادرے! پیرکیا؟''

شادی کی تقریب میں ناور نے قمر بانی کو بھی و یکھا ار خصیلدار کو بھی۔ اُس کا ساتھی بھی دونوں کو جات پہیا تا الد نادر نے اہمی میس موج تھا کدائیں کہاں مل کرے ا۔ یہ موقع کل کے مطابق تھا۔ تمریانی دو جار کانے سنا کر ا لی کے اندر چلی گئے۔ نادر اور اُس کا ساتھی بھی اُدھر الله انہوں نے ویکھا کہ حو لی کار حصد شارع عام بنا ہوا

تھا۔ دیمائی تماشائی قمر ہائی کو قریب ہے دیکھنے کے لئے حویلی کے اندر یلے گئے تھے۔ اندرجھی اینے ساتھی کے ساتھ اندر چلا کیا اور دونوں اس کمرے تک چلے گئے جوقمر بالى كوديا حميا تعار

تمریانی کوأن کے ہاتھوں مرنا تھا۔ تما شائی جواندر آ من تھ، بالی کے کرے کا دروازہ بند ہوتے و کھے کر ہے مے۔ نادراوراس کا سامی میں چھے ہد آئے اور قربانی کی نائکہ اور سازندے بھی یاہر ملے گئے۔ قاتکوں کے کئے میدان خالی ہو گیا۔ دونوں قاتل اندر چلے گئے۔قمر یائی انہیں دیکھ کرائٹی۔ نادر ماہر مخبرزن تھا۔ اس نے قمر بانی کے پیٹ میں خنج مار کرایک طرف کو جھٹکا دیا اور اُس کے ساتھی نے اُس کے ول مرحجر مارا۔ قمر ہائی کی آواز تک ناتھی اور وہ کریڑی۔ دونوں ہاہرنکل سکتے۔

دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر دو الگ الگ ہو مے توایک دوسرے کا انظار ساتھ والے سنریوں کے باغ کے باہر کریں گے۔انہوں نے جکہ مقرر رکھی تھی۔قمر بائی کوئل کر کے دوتوں باہر آ گئے۔ اُس کا ساتھی لا پید ہوگیا۔ أس نے اپنے اتبالی بیان میں کہا تھا کدأس میں دوسرے مل کی ہمت جبیں رہی تھی اس لئے وہ دہاں سے کھسک کیا اورسبر بوں کے بالغ کے باہر مقررہ جگہ چلا گیا۔ ادھر نادر د یکتار با کهاب کیاموگا اور کیا وه تحصیلد ارکونل کر سکے گا؟ تفوزی بی در بعد مل کا انکشاف ہو گیا اور حو کی کے اندر جوم اکٹھا ہو گیا۔ نا درنے تحصیلدار پر نظر رکھی۔ وہ ا تدر گیا تو نادر بھی اندر جلا گیا۔ برآ مدے میں روشی کم تھی اور جوم زیادہ تادر نے سامنے سے آ کر حجر جو اس نے عاور میں چھیار کھا تھا۔ محصیلدار کے پیٹ میں چھیر دیا۔ تحصیلدار نے ناور کا چرہ و کھے لیا اور حنجر کھا کر بولا۔ 'اوئے نادرے! یہ کیا؟''اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کرآ کے كوكرا \_سب سي يمل نادر في بلندآ واز ع كها."اوك اے دیلھوکیا ہوگیا ہے'۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

جب بہوم إدهر متوجہ ہوا تو نادر إدهر أدهر ہو كيا۔ وہ دہاں ہے نوراً نقل جانا جا بتا تھا كر بہوم جس كى صورت دريا جي بمنور جيسى ہو گئي تھى ، أسے بيجھے كواور إدهر أدهر وكيليل رہا تھا۔ وہ جلدى نقل ندسكا۔ اتنى دير جس اعلان ہوا كہ جو جہال كھڑا ہے وہ بين بيٹھ جائے۔ نادر نے درواز ہ بند ہوتے د يكھا۔ بہوم بيٹھ كيا۔ نادر كو نكلنا تھا۔ اُس كے بند ہوتے د يكھا۔ بہوم بيٹھ كيا۔ نادر كو نكلنا تھا۔ اُس كے باس خون آلود خبر تھا اور اُس نے اپنا جائز واو نہيں ليا تھا ليان اُس كے كيٹروں پر خون كے حصيتے ابنا جائز واو نہيں ليا تھا ہوں كے در تھا كہ اُس كے كيٹروں پر خون كے حصيتے ہوں گے۔ اُس نے جادر اى مقصد كے لئے لے در تھى منتقی ہوں گے۔ اُس نے جادر اى مقصد كے لئے لے در تھى ا

اُس نے جب ویکھا کہ وہ وروازے شل سے
گزرتے بیٹرا جائے گا تو اُس نے بیٹے بیٹے کوئی اور
راستہ ویکھا شروع کردیا۔اُس نیم کا درخت اور دیوارتک
گیا ہوائیں نظر آیا۔وہ اٹھا اور نہایت تیزی ہے درخت
پرچ ہے گیا۔اُس نے شور بھی سنا۔"وہ گیا،وہ گیا"۔وہ بلی
کی طرح شین پر گیا۔ باہر کو کودا اور گاؤی سے نگل گیا۔
سزیوں والے باغ سے گزرا۔اس کا ساتھی اُس کا انظار
کر رہا تھا۔ انہوں ہے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو ایک
مسافرگاڑی گزرتی ہے۔وہ دونوں ریلوے شیشن پنچاور
گاڑی آگئی۔ وہ انجن سے فررا ہٹ کر کھڑے دے۔
گاڑی تا گئی۔ وہ انجن سے فررا ہٹ کر کھڑے دے۔

گاڑی جب میرے کہنے پر ایک شیش پرزیادہ دیر زکی رہی تو انہیں شک ہوا۔ وہ بہت مخاط ہتے۔ وہ و کھ چکے تنے کہ اُن کے کیڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں چھیانے کے لئے انہوں نے جادریں اور نیچے لئکا لیس۔ نادر کے ساتھی نے دیکھا کہ پولیس آ رہی تھی۔ اُس نے نادر کو بتایا۔ دونوں دوسری طرف از گئے اور پیدل سات آ ٹھ میل چل کر اپنے ایک دوست کے ہاں پہنچے۔ اُس کے ہاں انہوں نے کیڑوں ورا سے خوان دھویا اور تخبر صاف کئے۔ رات وہاں گزاری اور اگل شام

طنز ومزاح

وتمبر 2014ء

نادر رات کو کیرٹن کماری کے بال نہ کیا کیونکہ را

کو وہ معروف ہولی می۔ وہ رات کے آخری پہر می

کیرتن کماری کو کامیانی کی خوشخبری سنائی۔ اڑھائی ہر

روييد وصول كيار وكمه دير وبال سويا اور جب بابر لكا

أے درشن علمہ کا مخبر تظر آیا۔ اُس کے انداز سے اُ

شک ہوا۔ کوئی عام آ وی ہوتا تو اُے مخبر پر شک نہ ہوتا

وه نادر تفاجو این فن کا ماہر اور استاد تھا اور ہولیس

کارروائیوں کو املی طرح سجمتا تھا۔ اُس نے مخبر

ساتھ دوستانہ بیارے ہاتیں لیس اور أے كاكام

بہانے اپنے ساتھ لے کمیا۔ اپنے کھر لے جا کر اُس

كے بيانوں ين محمقرق تناجو بم نے پوراكرايا۔وول

نے مجسٹریٹ کو جمی بیان فلم بند کرا دیے۔ہم نے کی

کماری کو مجی گرفتار کر لیا۔ جس اینے تھانے جس میلا کیا

ميرا كام حتم موچكا تغاررا جيش لمزمون كواب ساتھ ك

حميا ـ جيسا كه بي بتا يكامون كدوه زين آ دى تقا-معن

تباركرنا جاحنا تعار بجعے اطلاعیس ملتی رہیں۔ تاور اور اُس

سامھی سیشن کورٹ میں جا کرا قبالی بیانوں سے متحرف

منظ سیکن را جیش نے کوئی خانہ خالی نہ رہنے دیا تھا۔ ا

معلوم تما كه نادر جيے استاد عدالت ميں جا كرائي حال

كرتے ہیں۔ اس كا أس نے اپنے كواہوں كے ذر

بورابندوبست كرركها تغار نادراورأس كيساهي كوسزا

موت دی گئی اور کیرتن کماری کو حیار سال سزائے قید

أس نے روپے میے کے زور پر بردا قابل ولیل کیا تھا

وہ امیں سزا ہے بچا نہ سکا۔ اُن کی ایلیمی ہمی مستر

اس کے ساتھی نے الگ اقبال بیان دیا۔ دونو

مخبرکے ساتھ جوسلوک کیاوہ آپ کوسنا چکا ہوں۔

# 

شوگرا چھے خاصے جوان مرد کوتقریباً نامرد بنادی ہے اور بوے بوے اتھرے مردامن پہند ہوجاتے ہیں۔

١٠ خارم حسين مجابد

جب وہ مخفل آ راء سے سی نے بیار ہوں اور ان کی اذہ ت

تاکی کاذکر چھیڑ دیا وہ قوجیے جرے بیٹے سے فورا ہولے کہ

"بیاری تو اچھی کوئی بھی نہیں لیکن جب سے جھے شوگر

ہوئی ہے دوسری بیاریاں نعمت لگنے گئی ہیں۔ بیاتو ایسا

ذلیل مرض ہے جو اپ مریض پر آئی پابندیاں لگا دیتا

ہوئی کے دوہ آ زاد ہوتے ہوئے بھی خود کوجیل ہیں محسوں کرتا

ہوئے گئے گئے آئے وال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے۔ ہوں تو چر

انسان کی زندگی کم از کم ایک بار ضرور بدلتی ہے جب اس

دو ہار بدلتی ہے ایک بارشادی کے موسوں کی زندگی

مونے کے بعد۔ شادی کے بعد اور دوسری ہارشوگر

چھوٹ جاتے ہیں اور شوگر کے بعد انسان کے جگری یار

اس کی زندگی سے مشعاس تو ختم ہوئی ہی جو پہلے اُن گنت اور

بیزیں بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے اُن گنت اور

بیزیں بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے اُن گنت اور

بیتا شاکھاتے ہیں۔

جب بعد ہر چز حرارے معلوم کر کے اور کن میں میں کر کے اور کن میں کر لی جاتی ہو جائے تو میں کر لی جاتی ہو جائے تو فوائلٹ پریڈ میں تو اضافہ ہوتا ہے سراور جوڑوں میں ورد بھی شروع ہو جاتا ہے آگر کوئی وعوت اڑائی جائے یا کوئی محمدہ بغاوت کر دیتا ہے اور نہ جائے ہوئے کا تا پڑتا جائے ہوئے کا تا پڑتا جائے کا تا پڑتا جائے کا تا پڑتا جائے کا تا پڑتا جائے کا تا پڑتا ہوئے ہوئے ہی ورزش کر کے اسے ٹھکانے لگانا پڑتا جائے تا ہوئے ہی ورزش کر کے اسے ٹھکانے لگانا پڑتا

كوعوام كالانعام يعنى اندهي معتقدين كى حفرت لمرف ہے بے تمانا مال مغت میں ئذرانوں کے علاوہ حمصم کی سوعا تیں ،شیر بی اور بکراجات وغيره بعى وافر مقداريس ملاكرت يتصاورجنهين ووول يدح كى طرح يى استعال كرتے تصاور الى جل كرتو بھى پھاکرنے کی نوبت ہی جیس آئی کیونکد ایک تو وہ خود ہی استقول مدتك سست اوركائل الوجود تنع، دومراان كى مفت كے خدمت كارول يعني مريدين في ان كى عادی بااز وی سیس ین وجہ ہے کہ جو بی ان کی زندگی کا چہم تعنی حالیسواں ہوا، ذیا بطس ان کے کوؤے کول یں بیٹھ کئی اول اول تو انہوں نے اے بالک بھی اہمیت نہیں دی لیکن جب شوکر نے اپنا آپ دکھایا تو ہادل تخواستہ دوا اور کسی قدر پر ہیز شروع کر دی چر بھی ان کوشوکر کے ساتھ مانوس ہوتے ہوتے دی سال لگ سے میکن شوکر كے ساتھ ان كے بھى بھى مغاجان تعلقات قائم نہ ہو سكے اور شوكر كى وجد سے بى كروے حتم ہونے كے باعث انہول نے تھن ساٹھ سال کی عمر میں ہی ملک الموت سے ملا قات کر لی مگر جالیس سال کی عمر کے بعدے وہ ہیشہ شوکرے ویے بی شاک رہے جیسے ہیں سال کی عرض شادی ہونے کے بعدے بول ہے۔

رائی ملک عدم ہونے سے چندسال ویشتر ایک بار

BOOKSPK

آئے اور چند حورا لول یا چوہوں سی سورے میں می اور بھینی علاج کے دعووں کے ساتھ عوام الناس کو لوٹ کر دوائی سے ممل چھٹکارے کا مڑوہ ساتے ہیں اور دوا چھوڑنے کے کھرروز بعد جب مریش کی حالت غیر ہوتی ہر ہے تو نمیٹ کرانے پر پاچلا ہے کہ شوگر اور بردھ کی پھر اور اگر کوئی مرنے سے فاج جائے تو دوا اور پر ہیز میں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔

ے بھی نہ کھائے۔

ایک کھوڑوں کی خوراک چنے ہیں وہ چیز ہے جیے شوکر کے مریش بے دھڑک کھا سکتے ہیں جس میں شوکر بھی خبیں اور طاقت بھی ہے ور نہ ہر طاقت والی چیز میں شوکر زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے خلیم ذیا بیلس کے مریضوں کو چینی منع کرتے تھے اور کڑ کی اجازت دے دیے تھے ڈاکٹروں نے وہ بھی منع کردیا اب لے دے کے شوکر فرک مصنوعات رہ جاتی ہیں جن کے استعمال پر شوکر کے مریضوں کا گزارا ہے تیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جوڑ ہلا مریضوں کا گزارا ہے تیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جوڑ ہلا

ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت ہے مرض واہیات و جیبت ناک ہوتا کیے ہے؟ تو حضرت نے قربایا اس کی وجوہات ایک ہوتا کیے ہے؟ تو حضرت نے قربایا اس کی وجوہات ایک اور جولوگ ہم وقت اپنی یا دوس کی ہیو بیول کے حضو آن اداکرتے دیا ہیں اور جولوگ ہم وقت اپنی یا دوسروں کی ہیو بیول کے حضو آن اداکرتے دیا ہیں ان کو بھی گردوں کی کمزوری کے باعث ہیم خوات کی گراو تا ہیں ان کو بھی گردوں کی کمزوری کے باعث ہیم خوات ہی گراو تا ہی اور فیم کمروں کی تو کیا اپنی ہیوی کے حضو آن ہوت ہی کما و تا ہی ہوتا کی ہوتا کی جو اس کی حضو آن ہوتی و جذب ہماگ کی طرح ہیں ہوتا ہے اور بھی بھی تو بیوں بھی ہوتا ہما ہو اس کے کہ آئیس اپنی یا کمی اور کی ذوجہ اگر مشکوک نظروں سے کہ آئیس اپنی یا کمی اور کی ذوجہ اگر مشکوک نظروں سے و کیے تو این کے رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے و کیے تو این کے رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے و کئے ایس میں شوگر اپنے کھڑے نوان مرد کو تقریباً نامرو بنا لفظوں ہیں شوگر اپنے خواصے جوان مرد کو تقریباً نامرو بنا لفظوں ہیں شوگر اپنے خواصے جوان مرد کو تقریباً نامرو بنا و بی ہے اور بڑے یو باتے ہیں۔ دوسرے دیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے جوان مرد کو تقریباً نامرو بنا و بیتے ہیں۔ دیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے خوان مرد کو تقریباً نامرو بنا و بیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے خوان مرد کو تقریباً نامرو بنا و بین ہے اور بڑے یو باتھ ہے خوان مرد امن پہند ہو جاتے ہیں۔ دیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے خوان مرد امن پہند ہو جاتے و بی اس کی دو باتے ہیں۔ دیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے دوان مرد امن پہند ہو جاتے و بیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے دوان مرد امن پہند ہو جاتے و بیتی ہے اور بڑے یو باتھ ہے دوان مرد امن پہند ہو جاتے دیتی ہے دوان ہے دوان

ہملے پہل تو یہ مرض چالیس سال کی عمر کے بعد ہی ہوا کرتا تھا اور تب تک انسان بہت کچھ دیکے چکا ہوتا تھا ممر اب تو جوانا ہے ای لئے شوکر کو اب تو جوانا ہے ای لئے شوکر کو دوسموں ٹائی ون اور ٹائیٹ ٹو بیل تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حالیس سال سے پہلے ہونے والی اور دوسری چالیس سال کے بعد ہونے والی۔ ایک طرح بعض عورتوں کو سال کے بعد ہونے والی۔ ایک طرح بعض عورتوں کو سال کے بعد ہونے والی۔ ایک طرح بعض عورتوں کو

روران حمل بھی شوکر ہوجاتی ہے جو کہ عمو آیجے کی پیدائش کے بعد ختم ہوجاتی ہے لیکن بھی بھی بید ماں یا بیچے کو مشتقل سمی ہوجاتی ہے بینی اس کی تناه کاریاں اتی زیادہ ہیں کہ امارے ملک میں ہرچوتھا فرداس کا شکارے۔

ایک اور مریدنے ہوچھا کہ ہا کیے چلاے کہ شوگر و کی ہے۔ تو معرت نے فرمایا کہ جب آپ کی بیاس نہ في، ول مجراع اور جريدره جي منك يا آ دهم مخف احدر ورول کا پیٹاب آئے جو کنٹرول سے باہر موجائے اور نزد یک نزد یک جلد کوئی جائے بناہ میسر نہ ہو سکے تو قدرت اینا کام کر جائے اور انسان نماز پڑھنے کے قابل ن به اور بدوقندا تنار بكولر بوكدلوك وقت كا إنداز وآپ اللك ك جكرول م كرف الليس الوسم وليس كرآب کو بیز کیل و تحول مرض مو چکا ہے۔ پھر Test کروا کے کوئی واقع ذیا بیس کولی طبیب کے مشورے سے لیس یا الوين شروع كرين تاكه ناكلت يريد وكدم مور مرض تو م میں ہوگا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ براحتا جائے گاحی كرآب كوتبريس لے جائے كاليكن آپ كى موت شوكر ے ہیں بلک اس کی وجہ سے ہونے والی بیار بول سے ہو ی دخی کہ شوکر شروع میں شوکر آپ ہوتی ہے اور اے النرول كرنامشكل موتا ب جبكه وكوع سے بعد جب بنده كزور موجاتا بإلى بيلو مونا شروع موجالى باس وتت ای عی کوئی چیز کھانا برتی ہے جو تی سے تع ہوتی ہے۔ این چینی بگلوکوز ، کلفند وغیر المیکن تعوژی معدار میں - بیر تبیل که کلی اجازت موکنی اس حالت کا ناجائز فا کده اندانے کی صورت میں پر شوکر آؤٹ آف کنٹرول ہوسکتی ہاورای حالت میں مجھ ند کھانے کی صورت میں بارث الك بعى بوسكا ہے۔اس سے بى اس مرض كى مكارى كا الداز ولگاليس كه بنده مرتا بظاهر كسي اور دجه سے كيكن ال کے بیجے اسلی باتھ شوکر کا ہوتا ہے۔ جیسے سلمانوں ے خلاف ہرسازش کے چیجے امریکہ یا اسرائیل کا ہاتھ

تير مريد نياس كاجم اثرات كم بارك میں ہو جہا تو حضرت ہو لے کہ بیمرض عموماً نازک مزاج لوكوں كو ہوتا ہے جو كماتے تو اجما خاصا ہيں ليكن اس کھائے ہے کو حلال کرنے یا کسی بھی حتم کی محنت یا ورزش کرنے کی کوئی ایماندارانہ کوشش میں کرتے لیکن اگروہ نازک مراج نہمی ہوں تو اس مرض کے بعد ضرور نازک مزاج ہوجاتے ہیں۔ ذرای شوکراورزخم بڑھ کرخطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے اور شوکر کنٹرول نہ ہوتو متاثرہ حصر کانے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔اس انجام سے بیخے سے لئے شور کنٹرول کر کے زخم کا علاج بردی یابندی سے ضروری ہے۔ویسے شوکر کے مریض سے دھمنی تکالنا ہڑا ہی آسان ہے جیے بلڈ پریشر کے مریض کو زیادہ تمک والی مائے باکراس کی شریان تک بھاڑ کتے ہیں جس کے بعدوہ فی مجی کیا تو ساری عمر فائح کا شکاررہے گا۔ویسے ی اگر شوکر کے مریش کو اصرار کر کے زیادہ چینی والی جائے لگا تار بالاتے رہیں تو وہ چند ہی دنوں میں آ وها ہو جائے گا اور اگر آپ نداق نداق میں اے کوئی کٹ یا مھور نگادیں تو وہ معذور میں ہوسکتا ہے۔ کونکہ شوکر والوں عصمولی زخم جلدی غیرمعمولی موجاتے ہیں۔بس ذرا ی بے احتیاطی اور ایک دوبارزم کی تجدید بن کائی ہے اور بیتو آپ کو پائی ہے کہ موکر عموماً وہیں گئتی ہے جہال زخم

ہوتا ہے۔ اس کل فٹانی گفتار ہیں حضرت کا سانس پھول کیا آ کھیں سرخ ہو کئیں بلڈ پریشر بڑھ کیا اور شوکر پچھ کم ہو سمنی جس سے ان کا جسم ہولے ہولے لزنے لگا۔ گلوکوز کی ایک چکی بھا تکنے کے بعد پچھنا دہل ہوئے تو ایک سرید نے جرأت کرتے ہوئے کہا کہ کتنی ہی بیاریاں ہیں جو شوکر ہے بھی بڑھ کے موذی ہیں اور خطرناک ہیں، شوکر سے بھی وہ نا قابل برداشت ہیں جسے کینسر۔ حشمکیں

ہوئے تھے تو ان کے جلال سے دیپ تھے۔ بیدد کم کو مل

نے ہم جما کہ معزت آپ کا تجربہ شوکرتک بی محدود ہے۔

سی اور بیاری کے بارے بی بھی ہماری معلومات بی

اضافہ کر مجتے ہیں تو ہولے کہ اس پیاس سالہ عمر عزیز ہیں

شاید بی کولی بیاری موجس سے دست پنجہ ند ہوا ہواس

لتے ہر باری کا حال بیان کرسکتا ہوں لیکن شوکر کے علاوہ

آگر کوئی بیاری میرے کئے سب سے زیادہ تشویش ناک

ہے تو وہ زلدز کام ہے جو کدوراصل ایک عاری میں لک

اس باری کا آغاز عمو ماسرد با کرد آلود ہوا کے باعث ہوتا

ہے۔ اول اول معینلیں آتی ہیں اور زالہ شروع ہو جاتا

ہے۔جس میں بار بار خالص بانی ناک سے خارج ہوتا

ہے اور بندہ کم از کم تین دن کے لئے کسی مخفل میں بیضے،

کوئی کام کرنے حی کے سونے کے قابل بھی جیس رہتا۔

اس دوران دوالو بإنه لوتين دن بعد تزله كاز ها بوجانا 🚅

اور بالآخرزكام مي بدل جاتا ہے جس سے سالى كى كا

بدا ہونی ہاورد مے کی می کیفیت ہوجالی ہے جو کہ حرید

تین ون کے بعدر فی کر کے کمالی کی فقل اختیار کر لیتی

ہاور یوں کھالی اور بلغم کے باعث بندہ ایک بار پر می

کے ماس بینے کے قابل میں رہنا۔ اب جوشاندے

سرب سلز اور کھائی کے شرینوں اور اینی ہائیونگ

ادومات کا نیا دور چل ہے جو کہ کم از کم ایک ہفتے تک

جاری رہنا ہے۔ اس کے ساتھ سر درو، بخار اور پھیپیرول

یں درو بھی بوس میں ہوتا ہے اور اگر اس کی ع

خاطرواری ندکی جائے معنی اے سیریس ندلیا جائے اور

غفلت ہونی جائے تو بیانی لی محاصل اختیار کر ملک ہے

جس کا علاج تمین ماہ ہے ایک سال تک جاری رہ سکتا ہے

اوراس سے میمیروے اور معدومتاثر ہو سکتے ہیں۔اس

ے بعد معرت نے مخل برفاست کر سے مریدین کی

جاں بخشی کر کے انہیں کمرجانے کی اجازت دے دی-

الا ہوں سے اس نانجار کو کھورا کونکہ اختلاف رائے حعرت کو بالکل پیند ند تھا اور اس سے ان کا بلڈ پریشر مزيد بده جاتا تما كداب ان مي بلدلوكم عي روكميا تما بس بریشری بریشر تفاادرای بران کا کزارا تفاریوی تو برواشت کرلی ندهمی اس کئے مربیروں کا دم علیمت تھا۔ سوچتا ہوں مریدنہ ہوتے تو حضرت صاحب و ماغ کی شریان مینے ہے کب بے فوت ہو مجے ہوتے۔ کوان ك اكثر مريد توصم بكم عم بى تع جنيون في مى اينا وماغ استعال كرنے كى زحت تى ندكى مى- معترت صاحب کی جموت جوفر ماتے تھے آ مین کردیتے تھے کمر چند ایک جدید تعلیم کی بدولت خراب مو محے تھے اور بھی بمعاراعراض كردياكرت تق فركوره مريد بحى الى يل عاك تابات الى كى

ممك ممي كتين اكر حعرت اس كى بات صليم كر كيت تو ووسرے اندھے مریدوں بربرا اثرینا اس کو مرتظر رکھتے ہوئے حضرت نے فر مایا۔" ویکھو کینسر کا تو پھر بھی کسی قدر علاج موجود ہے ایک بار کورس کے تو یکھ ماہ بعد عی دویارہ کورس کی ضرورت برانی ہے بیاتو سیس کہ سے شام سوئيال چېمواني جائيس اور دو مجى اكثر اين باتمول اور نازک جلہوں پر باتی جہاں تک تکلیف کالعلق ہے تو دوتو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آخر بیاری جو ہوتی کیکن اگر بندہ باري كا عادى موجائ توسيمعول كى بات موجال ب اور بندہ اس سے للف اندوز بھی ہوسکتا ہے۔ وہ بدر میزی کر کے باری سے بٹا لیا ہے تیج میں دہ بندے کولمیا کردی ہے۔ چربندہ دوانی کا سمارا لے کر دوبارہ حالات کونارل کر لیتا ہے۔ بدآ کھ چول مرتے دم مک چلتی رہتی ہے۔

حضرت نے بات عم کی تو مریدین سروهن رہے تے جبکہ میرا جی تو ان کی وصنائی کرنے کو جاہ رہا تھا۔ ندكوره مريد مجى النے سيد سے ولائل سے سلمئن ندمجى

## اسال چھے النبیج

لالدكاماتها شنكا ادراس كے اندرخطرے كاالارم نج اشاراس كى جمئى حس بيدار ہو تی۔دل میں آئی کہوہ فوری طور پر ذکان سے باہر ہوجائے اور ہماک لے۔

تمن البياتيديل كريكا تغاله لاله فيروز ايك عجما مواجيب تراش تعا۔ وہ اب تک رسیوں مسافروں کی جیبوں پر

باتهماك كريكاتما-

5 تمبر ڈب میں وافل ہوتے ای وروازے کے ساتھ کھڑے تین مسافروں سے تکراتا اور ان کی جیبیں مهاف كرتا مواوه موجوده سيث تك پهنچا تھا۔ اب وہ اس آ دمی ہے مجی کم جکہ کی سیٹ برسمنا سمنایا از سا ہوا تھا۔ آتے بی اس کی تیزنظروں نے اس برتھ کی قیت کا بخو لی اندازہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو بشکل تمام برتھ کے کونے میں اوس لیا تھا۔ اس برتھ کے تقریباً تمام سافر جاگ رہے تھے۔ لالہ فیروز کے چیرے میرے اور مكر الموالي عمار موكمين سينه كالى داس الى زيور ے لدی پہندی جواں سالہ پنی کی جانب ڈ ملک حمیا اور سیٹمانی نے بھی اینے 4 سالہ بیٹے کواٹھا کر کود میں مجر

مين سينمداورسينماني لاله كالتيتي شكار تنع - ووسينم

و مل رات کے اعمرے می کرد الااتی المراسل " يما حيو" دوڙے جلي جا راي مي- بيد رومری جنگفن کراس کر کے کوئٹد کی جانب روال دوال منى - 5 نمبرة بي مسافرون كى اكثريت سورى مى -اويركى برقيروالے مسافر مزے میں تھے۔وو آزادى سے یاؤں سارے ذیے کے جیکولوں کے ساتھ ہلارے کھاتے محوِخواب تھے۔البتہ بیچے والی سیٹوں کے مسافر كانى ميس كربينے تھے۔ أب يس معمول كے مطابق رش تھا۔نو جوان ایک دوسرے کے کندھوں پرسر کرائے بینے بیٹے سورے تھے اور بوڑھے فقا او کھ رے تھے۔ یج ماؤں کی کور میں دیکے دنیا و مافیہا سے بے خرمینی نیندسو

لالدفیروزمین ان 5 نمبرڈبرے مسافروں میں آن بینا تاراے کوئی و حنک کی سیٹ میں کی می بس سے والی برتھ کے ایک کونے میں تک کیا تھا۔ وہ لود حرال جنك سے اس ريل كائرى ميں سوار ہوا تھا اور اب تك

Scanned Bull Book

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM رك كئى۔ غالباكى نے زنجير مينى ڈالى موكى-كى ايك

سافر جاک اٹھے۔سیٹھ اورسیٹھائی کے قرائے بھی ہلی

بلی فراہث میں تبدیل ہو کئے اور اب سیٹمال نے سیٹھ

ك كترم برافعاليا-اس موقع ع فاكده افعات

ہوئے لالہ نے سیٹھائی کے دوسرے کان کی دو بالیال

اند میرانما لکتا تھا گاڑی کی ویرانے میں کھڑی ہوگی گی-

لالدفے كاڑى سے باہر تكلنے ميں ذراسا وقت بھى مناتع

مہیں کیا۔ سافر اینے اینے ڈیول کی کفر کیوں سے باہر

الما تك رب سے الم اندمير على اكادكامسافركارى

ے نے بی ار آئے تھے۔ اجی رات کانی یال کی۔

لالہ فیروز گاڑی کے چھلے ڈبوں کی طرف جل پڑا وہ دو

وب چیور کر تیسرے میں جا محسار لالد نے سارا مال

مروقه ایک چری بیک میں مجرا ہوا تفااور بیک کونہایت

منبوطی سے تمامے اسے پہلوش دیائے ہوئے تماراس

نے بیک کی زئیرائے کے میں ڈال رقی می اس نے

این جانب سے اس بیک کو ہر لحاظ سے محفوظ کرر کھا تھا۔

عود کی میں ایک دوسرے سے گاڑی رکنے پر استغمار کر

رب منے \_ کوئی سیشن آرہا تھا؟ على دالدن ميں موكا؟

بابر كمب اندميراب من صنع منداتي باتي - 8 تبروب

من کھ بلب نہ ہونے کی وجہ سے نبتاً اند مرا تھا۔ لالہ

فیروز تیز نظروں ہے راستہ شؤلتا ہوا ایک خالی سیٹ پر جا

بیغار پھوت ور میں ایک اور سافر بھی لالد کے ساتھ آن

بیٹا۔ رات کی مخنی کی وجہ ہے اس مسافر نے اپنا مندسر

حادر میں کینیا ہوا تھا لالہ نے اے بے ضرر سا مسافر

جانے ہوئے اس سے خاصی بے اختالی برنی- ادھر

سافر بھی لکتا تھا زیادہ میل جول ہر مانے کے حق میں نہ

تعار ری سے جملے کمیہ کر دونوں دیب سادھ کر ایک

یہ گاڑی کا 8 تمبر ڈید تھا۔ ڈب کے سافر نیند کی

لالد فيروز نے كمرك سے ياہر ويكما، باہر كھي

كانى داس سے لگ كر بيٹه كيا۔اب تك كى سيٹھ جى كى لى می نظری جامہ تلاثی میں لالہ فیروز نے سیٹھ کی واسکٹ ک اندروني جيب مين نونوس كابنذل دريافت كرليا تغاجبك یتے بہی ہونی صدری کے اندر یا میں جانب والی جیب میں بھی لالہ نے خاصی نقدی کی جانکاری حاصل کر لی تعی ۔ علاوہ ازیں سیٹھ کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی اور ساتھ والی انقل میں سونے کی انگونسیاں جن پر فیمتی مگ جڑے تح لاله كاول لبعاري محين-

ادهرسیشانی بھی کافی بھاری بحرکم زیورے خوب آ راست<sup>یم</sup>ی کانوں میں تین تین خاصی وزنی بالیاں جمول رتی سیس ۔ انگونمیوں سے انگلیاں بعری سیس ۔ مللے کا مار مجمی نهایت میتی تفارحی که جارساله مر لی منو برکوجمی انجمی خاصی افوجی بہنار می می اوراس کے مطلے میں کانی ما تا ک تصوم والاسونے كا لاكث بھى لنك رہا تھا۔ بيسب كم و کید کراالہ فیروز کولگا کہ وہ گاڑی کے 5 تمبر ڈے میں تیس بلك كى جوہرى كى بردى ذكان شي كمس آيا ہے۔اس كى ہا چیس مل تنیں کو یا اس کے دارے نیارے ہو گئے۔ لہذا لالد سینم کالی داس سے زیادہ سے زیادہ ہے تکلف ہونے کی کوشش میں معروف ہو گیا۔ اس نے باتھ برو حاکر بیج کوا بی گود میں لینے کی کائی کوشش کرڈ الی لیکن لڑ کا ہوشیار لکلا۔ وہ لالہ کے ہاتھ نہ آیا۔ لالہ نے اپنی جیب سے دو عدد نافیال تکال کر نے کو پکیارا اور اے دینے کو ہاتھ بر حایا۔ ٹافیاں بیج نے فورا کر کس اور انہیں کول کر کھانے لگا۔ لالہ فیروز نے لودھراں سے خیبرمیل میں موار ہونے سے بل بلید فارم سے درجن بر کیلے مکر لئے تھے جواس نے سینھ کے سامنے پیش کر دیتے ۔ سینھ نے آؤد یکھا نہ تاؤیا کے عدد کیلے ایک ساتھ توڑ گئے۔ دو اینے لئے، دو ایل منن اور ایک بالک کے لئے۔ یا ج کیلوں سے بات نہ کی تو سیٹھ نے دوبارہ اپنی نظریں سملے کے تھیلے برگاڑ ھادیں۔ لالدنے بغید کیلوں والا تھیلا

سیٹھ کالی واس کے حوالے کر دیا ابتیہ کیلے سیٹھ نے خوب رغبت ے کھائے۔

م کھے ہی دہر میں سیٹھ کے ملکے ملکے خرانوں کی آ واز م و شبختے لکی جوآ ہستہ آ ہستہ دھما کوں میں تبدیل ہو گئی۔تب لاله فیروز نے سیٹھ پر بہلا ہاتھ مارااور کمال ہوشیاری ہے سیٹھ کی اندرونی جیب ہے نوٹوں کا بنڈل اڑا لیا۔ اب اس کی نظر س سیٹھ کی دونوں انگونمیوں برمھیں۔ ادھرسیٹھ نے کیل بار جب اعلیمیاں مینی معین تواس کاجسم کانی ملکا ہو گالیکن اس کے بعد جب اس کے جم بر مونا نے نے یلغار کی تو سینم کی الکلیاں انکونمیوں کے سائز سے زیادہ موئی ہوگئیں اور انگوٹھیاں الکیوں میں بے طرح وحمنتی چلی کتیں کیکن اس کا انظام بھی لالہ نے کر رکھا تھا۔ اس متعمد کے لئے اس نے ایک خاص مسم کا کٹر ہوار کھا تھااور اے اینے کام میں مہارت حاصل میں۔ ذرای در میں سیٹھ کی دونوں انگلیاں انگوٹھیوں کی قید ہے آ زاد تھیں اور ان کی جگدالگیوں برانگونمیوں سے بے صرف دوگڑ ہے رہ

اب لالدكا الكا شكار سينماني كا زيور تفار سيشاني سیٹھ کالی واس کے کندھے برگری کیے خرائے لے رہی تھی۔ لالہ کے لئے یہ چوبٹن نہایت آئیزیل تھی۔ اس نے گاڑی کے بھیکولوں کی رفتار ٹیں بھیکو لے کھاتے ہوئے نہایت استادی سے بہلے سیشان کی اور وال جانب ک ہالیاں توجیس پھر وہ اس کی انگونمیوں کی جانب متوجہ ہو حمیا۔ حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سیٹھائی کی تمام تر الکلیاں انگوشیوں سے محروم ہو گئیں۔اس کے بعد آخر میں مرلی منو ہرے گلے ہے لاکٹ اور انگل ہے انگونگی اڑا ٹا اس کے بائیں ہاتھ کا تھیل لکلا تھوڑی می دہر میں اے بول لگا کہ وہ ٹی الواقع کسی جو ہری کی ڈکان سے خوب تی ہجر كرز بوركى فريدارى كرك لكا ب-

اس انتاء میں گاڑی ایک زوردار جھکے کے ساتھ

ووسرے کے پہلوش بیٹھ محے۔ لالہ فیروز کے ول میں اب حرید مال بورنے کی خواہش میں رہی می -اس نے فیملہ کیا کہ آج رات کے لئے اتنا تل کانی ہے۔ وہ مطمئن ہوکر اینے آئندہ کے لائحمل کی منصوبہ بندی

گاڑی دویارہ چل بڑی اور رات کے اندمیرے میں اپی منزل کی طرف فرائے بجرنے لگ۔ جو سافر جاک اٹھے تھے انہوں نے مجرے نیند کی جا در اوڑ ھالی۔ لاله فيروز كوجمي نيند كے جمو كئے آئے ليكے ليكن وہ يار ہارسر جعك كراية آب كوبيدار كمن كالمشش كرف لكارنه جانے رات کا وہ کون سا کھوٹا لحد تھا جب االد کونیند کی جیلی نے آلیا اور لالہ بیک سمیت نیند کی وادی میں اثر کیا۔

گاڑی کے اجا بک کی منبشن برر کنے کے ملکے ہے ج كلے سے لالد كى آ كو كمل كئي تواس نے سب سے يہلے ا ہے بیک کو ٹو لنے کی کوشش کی لیکن بیک وہاں ہوتا تو ملیا۔ وہ بدک کر اٹھ بیٹھا جیسے اسے کی جنز نے کاٹ لیا ہو۔ساتھ والی سیٹ خال محی۔ جا در والا چور لالہ سے ہاتھ

اس کا مطلب ہے کوئی استادوں کا استاد بھی اس گاڑی می سفر کررہا ہے لالہ نے دکھ کے ساتھ سوجا۔ لاله كاسر چكرا كميا\_ وه بعرى كازى ش الت كميا تها-چوروں کو موریز مجئے۔اس نے لوٹنے والے استاد کو دار دى اورائي غفلت يرخود كوكوسنے لگا۔ لالدكى زبان يرب العلیارسرائی گانے کے بول آگئے۔

"اسال جك ليرك، تسال لليا سال كول" اب لاله فيروز في دائن تقارات يول لكا كه ده مال اس کے کھرے لوٹا کمیا ہے۔ جو مال اس نے اپنا بنایا موا تھا وہ ہاتھ آ کر بھی ہاتھ سے نکل کیا اور اب کی ووسرے کی جیب میں جلا کیا۔ ذرای در پہلے اس نے جو اینے سمانے معملل کے خواب بے تھے وہ چکنا پور ہو

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

جب كترے كى اپنى كوئى منزل كبيس موتى۔ شكار

ناتکہ جیک آباد کے سیشن سے سواریاں لے کر

کڑھی جرو جانے والی سڑک پر چلا جارہا تھا۔ون کا سپیدا

مودار او چکا تھا۔ تا تکہ کردھی خبرو پہنچا تو سورج نکل چکا

تھا۔ سواریاں تا تے سے اتر نے لکیس۔ لالہ قیروز بھی اتر

آیا۔ وہرات مجرکا جاگا ہوا تھا۔سب سے پہلے اس نے

سونے کے لئے ایک متوسط سے ہوئل ٹی کمرہ لیا۔ نہا دھو

كرناشة كيار كمرے ميں آكر سونے كے لئے بستر ي

ليك كميار ليفتے على اسے لكا كماس كى قيم كى بيلو والى

جب می کولی چیز ہے اے تکال باہر کرنے کے لئے اس

نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو اس کے ہاتھ میں مرفی منوہر

کے کے سے اتارا ہوا لاکٹ اور انقی سے اتاری ہوتی

اللومي أكنى راس كى وانست ميس اس في سارا مال اي

ے چوری ہوجانے والے بیک عن ڈال دیا تھا جیکہ ب

دونوں چزیں اس نے جلدی میں ایل پہلودالی جیب میں

وال دیں میں لہذا ہوں میں چیزیں اس کے یاس نے رہیں۔

اس نے سوجا کہ وہ جب سوکر اٹھے گا تو مرافہ

بازار جا کرائیں فی آئے گا۔ کیونکہ اس کے باس بیوں

کی تھی۔اس کی آئے شام کو ملی۔ وہ سیدها صرافہ ہازار

ما پہنچا۔ دوایک د کانوں سے سونے کا بھاد ہے جما اور اقل

ایک ذکان کے اندر جا کر بیٹے گیا۔ ہماؤ ہو جما جو تقریباً

اس نے لاکٹ اور الکوشی کاؤنٹر پر بیٹھے لوجوان

الركا دولوں چيزوں كا وزن كرنے لكا۔ اى دوران

ے اڑے کی جانب بڑھا دی اور کہا کہ وہ انہیں جینا جا بتا

ایک سیشه نما آ دمی و کان جس آ کر کا و نثر پر جا بینا لڑکے

نے کہا۔" ابو بیکام آپ سنھالیں۔ بیصاحب بیرال

ہان کاوزن کرلواور جتنے میں بنتے ہیں دے دو۔

ايك جياى تعار

اے جدم لے ملے وہ أدهم كوئى موليتا ہے وہ اس كى

اس فے سوچا کہ بیاستاروں کا استادکون ہوسکتا ہے جس کی فکل بھی اس نے میس پیچائی تھی اور وہ اپنا ہاتھ و کھا میا۔ گاڑی البحی تک سنین پر کمڑی تھی۔اس نے جلدی میں سوجا کہ اے لوٹے والا اس سنیشن بر اتر چکا ہوگا۔ گاڑی میں اس کی علائل تعنول ہوگی۔ بیسوچے ہوئے وہ ساتھ ہی گاڑی سے از آیا۔اس موہوم می امید کے ساتھ كرشايداس كامياداس كراته آجائدا سائداس فيليث فارم پر جادر والے چور کو بہت وصوفرا تاہم منیشن بر کی ويكرا فراد في محل جادري اور حدثي ميس اساينا جور البين ندملا ندبى وواس وكانا تفارروره كراس اسيخ آب يرهسدآن لكاكدآن زعدى من ملى بارتكارا مال باتعالا تفاجر باتعا كرجى باتع عداناربا- يكاسوج ہوئے ووشیشن سے ہاہرنگل آیا۔اکا دکا مسافراب تک كيث ب يابرلك رب تقد بابرتا تفي كمزت تصاور سافرا آ کر تاکول ش بیدرے تھے۔ اب اس کی منزل تو کوئی می تیش، ده بایرنگل کر جیران کمژا تما که ایک تا تكدوالا" أيك سوارى" كى رث لكائ اس كے ياس آ كروك كيا- بايو كى كمال جانا عي؟ كوجوان في الله

ادهرلالدامي خيالول شيرالجما موااية آپ س 

بولا ۔ الله ميں می ۔ کرحی خبر و جاؤ کے؟ تا تکے والے نے پر ہوجیا۔

"و بیں سی"۔ لالہ نے کہااور لالہ فیروز چیکے ہے میجیے بیٹی دوسوار ہوں کے درمیان میس کر بیٹر کیا۔اس نے پر سوچا کہ وہ کہال جائے اور کیا کرے۔اے لانكول كانتصان موكما تعار

فروخت كرنا حاج بين أ-اوراس في ساته عي لاكث اور انگوشی باپ کی طرف سرکا دی۔ باپ نے وولول جزوں کو بغور دیکھا پھرسر جھکا کر عینک کے اوپرے لالہ پر کمبری نظر ڈالی اور کہا ہیٹھیں مہاراج تشریف رهیں کیا بیں مے؟ کہا کھونیس آپ ذرا جلدی سے سیکام نمثا ا یں۔ صراف نے کہا کہ دراصل مال چیک کرانے کے لے دوسری و کان پر بھیجا جاتا ہے بس تھوڑی تی ور میں وہاں سے چیک ہور آ جائے گا۔ ساتھ بی اس نے کافند ر پر کھی کھیا، لاکٹ افوعی اور وہ کا غذدے کراڑ کے کو باہر میں دیا اورخود لالہ قیروز ہے کپ شپ لگانے لگا۔ ڈ کان کے سامنے سے جائے والالز کا گزراتو مراف نے ایک یاؤ وودهدي كا آرؤر جي دعديا-

لالدكاما تما شكااوراس كاعد خطرعكاالارم فك الفاراس كى چمنى حس بيدار موكن دل شي آنى كدوه اور کی طور برد کان سے باہر ہو جائے اور ہماک ہے۔وہ کوئی انازی تو تعاشیں اس طرح کے خطروں کی پیعلی بویا ليتا تفااوران خطرات منتنا بمي اسآتا تا تعار

ادم سراف اے یاتوں میں انجمائے رکھے کی رابر وحش كرر با تفا- ال دوران مائي بلى آئى-جو سراف نے نہایت لجاجت ہے لالہ کو ڈیش کر دی لیکن لالہ ذكان سے بعاك تكلنے كى الر ميں تعاراس كے ياس عائے بیا تو کیا سوچنے کا بھی وقت میں تھا۔

آخرالاله بغير جائے عے اٹھ كمر امواليكن آج لاله کی تسب کی گفتی الٹی چل رہی تھی۔اس نے جو تھی ڈ کان ے اپنا پہلا قدم ہا ہرر کھا دو ہے کئے بولیس المکاروں نے آ مے بڑھ کراہے جکڑ لیا۔ان کے بیچے سیٹھ کا لی داس بھی كغز استرار باتفا-

وراصل بية كان سينه كالى واس بى كى مى يسينه كالى داس نەمىرف خودا يك معروف مراف تقايلكداس بازاركى صرافه يونين كامدرجي تعا-



ادهرسینه بھی ای گاڑی سے جیکب آباد شیشن پہنجا تھا جس ہے لالہ فیروز اترا تھا۔ سیٹھ کو لینے اس کی گاڑی آئي موئي تھي جبكه لاله تا تكه ميں سوار موا تھا۔ لہذا سينھ كرهمي خيرو يهلي بينج كيااور كحر بينج كراييز للنه كي غاندان والول كوخير كردى\_

لاله فیروز جب شام کواس دکان میں داخل ہوا تو اس وقت ومإل جونو جوان كاؤنثر ير مينما نفا وه سينه كالي واس کا بھیجا تھا اور اوپر ہے سیٹھ کا بھائی آ گیا۔ سیٹھ کے بھائی کوایے بھائی ہے ہونے والے ہاتھ کاعلم تھااس نے جب لاكث اور الكوشى ويلهى تو اين باتھ كى بنى موكى دونوں اشیاء پیجان لیس اور منے کولا کٹ اور انگوشی دوسری ذكان سے چيك كرانے كے بہانے پكرا دى اور ساتھ اے جٹ برلکھ کر ہدایات ویں کہ وہ اپنے بچا کالی داس کو خبر کروے کہ اس کا چور ڈکان میں بیٹھا ہے اور وہ فوری طور ہر بولیس لے کر وُ کان بر کہانی جائے اور خود لالد کو باتوں اور جائے وغیرہ میں الجھائے رکھنے کی کوشش میں لگ کیا تاکہ پولیس کے پہنچنے تک کا دفت حاصل کر سکھے۔ سیٹھ کالی واس کو جوٹنی بھائی کا پیغام ملاوہ پولیس لے کر

دوسری جانب لاله فیروز کی قسمت اے سیٹھ کالی داس بی کے شرکے آئی چریہاں تک بس نہ ہوا بلک اپن جیب سے برآ مدہونے والاسیٹھ کی چوری کا بقیہ مال بیجنے کے لئے بھرے بازار میں ،انجانے میں اس کی ذکان میں جا محسا۔ اس کے وہم وگان میں بھی نہ تھا کہ سیٹھ کالی واس كاليمى اس شهر ي على تفار نه ال في كارى من سینی سے سیاہم سوال ہو جھا تھا۔ ویے لالہ فیروز نے میلو بھانب لیا تھا کہ خطرہ ہاس نے خطرے کی ہو یا لی تھی کیکن حدے برخی ہوئی خوداعمادی أے لے ڈولی۔اس نے ہماگ لینے کا فیصلہ کرلیا تھا اور بھا گا بھی کیکن وقت کے پھیر میں کڑیر ہوگئی۔اس نے جو کی دُکان سے باہر

قدم رکھا ہولیس دُ کان کے دروازے پر پیٹنی چکی می اوراس نے لالہ کود ہوج لیا، ورنہ دو جارسکنٹر کے وقفہ ٹس لالہ جوم یں عمل کل کما ہوتا۔

ومير 2014ء

سیٹھ کالی واس نے اپنا چور پیچان کیا تھا وہ بہت خوش تھا کہ اے اپنا بورا چوری شدہ مال والی ال جائے

لالد فیروز کوتھانہ لے جایا گیااوراس پر خیبرمیل کے 5 نمبر ڈیہ سے سیٹھ کالی واس اس کی بیوی اور عے کا سوتے میں تمام تر زبور اور ایک لا کاروید نفتر جرانے کا الزام نگایا گیا۔ لالہ نے پولیس والوں کو بار بار بتایا کہ چوری کیا ہوا مال اس سے کسی اور نے چوری کرلیا لیکن اس کی بات کسی نے تبییں مانی۔

سيشه كالى واس اثر ورسوخ والا مندو بنيا تغاله يوليس نے باتی کا مال برآ مد کرانے کے لئے اول غیروز کو تصدو کی چکی میں چیں ڈالا۔ادھرلالہ کے یائں مال زونا تو پرآ م كراتا ـ وه جس موثل ثين آ كر تفهرا تفا ومال الن ك كرے كى تيم بور تلاقى لى كى كيكن دبال كے تي وال مخلا ۔ حدید کہ لالہ نے سیٹھ کی جو الم اول کی وہ مجل بیک میں جاتی رہی تھی ۔ صراف ہازار کے ذکا نداروں ہے لالہ کی شاخت پر یڈیسی کرائی گئی کہ کی کے بال اس نے مال سروقہ بیجا ہو؟ دوؤ کا نداروں نے صرف اتنی کوائی دی کہ سمخص ان کے یاس آیا تھا لیکن نظر سونے کا بھاؤ ہوچورا کے بوھ کیا۔اس نے اپنے یاس لیے سے کوئی مال تبيس د تفعايا تعيا-

یولیس نے دو بار لالہ کا جسمانی ریمانڈ لیا کمین دہ بقيد سروقه مال برآ مركزان شي ناكام دى - تامم لاكث اورانگونشی کی برآیدگی کو بنیاد بنا کرسیٹھ کالی داک کی ایمام بولیس نے لالہ نیروز کے کیس کا حالان عدالت میں پیش کردیااورلاله کوخاصی مدت کی سز ایمو گئی۔



حویلی سے لکا لنے کا ڈراواند دیں مجھے،جس حویلی کی شان وشوکت برآپ اکر رہے ہیں اس بی پھافتکر کا بھی حصہ ہے جوآپ نے دبار کھا ہے۔



۵:است

Scanned By Books

و اوا ارے اس گاؤں میں حسن کی دہوی واق کہاں ہے اثر آئی؟" لالہ تی نے بے افتیار فرش ہوکرکہا۔

حايت

موں ہو رہا ہے۔ اب لالہ جی نے دیہا کے نسن وجمال سے متاثر ہو کراپنالہجہ بدلا اور بڑے دھیے لہجہ جس مخاطب ہو کراسے کما

"بنی ذرامیر برتریب آؤ" ۔ ان کے لیول سے بیہ الفاظ من کروہاں موجود تمام لوگ جیرت زدہ ہو گئے۔ دیما شریاتے ہوگئے۔ دیما شریاتے ہو گئے۔ دیما شریاتے ہوئے اللہ کے قریب گئی تو اس نے دیمیا ہے ہند ہا تیس کیس۔ دیمیا نے شریا شریا کرا ہے جوابات دیئے۔ اس دوران کمیش نے لالد کی جانب مخاطب ہوکر کھا۔

ديماشر ما كرخاموش بوفق-

"ابولو بنی اشر ماؤنہیں" کلدیپ کی ماں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔" بنی جھے بیتو کم از کم ہا چلے کہتم اس کی جانب راخب ہو کی تھی یاوہ خبیث"۔ دیپانے بٹلایا کہ جمس کا نبورشہر جمس اپنی خالہ کے پاس رہنے گئ تو وہاں ایک دن اتفاق سے کلدیپ اپنے کی دوست کے ساتھ خالہ کے کھر آیا تھا۔ میرے خالو در اصل کاٹھ کی جار پائیوں کے بوے اپنے کار بگر ایں۔ میرے خالونے ان دونوں کو اپنے گھر جمی بٹھالیا تھا۔ کلدیپ کے دوست نے میرے خالوکو کاٹھ کی تین چار پائیوں کا آرڈردیا تھا۔ خالونے ان دونوں کے لئے چاہے بنوائی تھی۔ اس

ای ان دواوں کے لئے جائے بنال سی میں جب رے

میں ان دونوں کے لئے جائے کرآ لی او کلدیہ مجھے

و کی کرچوک گیا اور میرے سرائے کا بردی نجیدگ ہے جا

ایما شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو جس اس کی نگا ہوں کو بھیے۔
قاصر رہی لیکن جب اس نے دو تین یار سکرا کر بھیے دیکھا ا جس اس دقت جی کہ یہ بدنگا ہے۔ جس نے جبت سے اللہ ورنوں لڑکوں کے ہاتھ جس چھکتی جائے پکڑائی اور الے ا ووٹوں لڑکوں کے ہاتھ جس چھکتی جائے پکڑائی اور الے ا کرے جس پریشان کن حالات جس جلی گئا۔ یہ دولوں کا مراب جس ووٹوں ا کافی دیر تلک خالو سے جارہا تھوں کے بارے جس الا اوھر کی یا تھی کرتے رہے۔ جسے خالو پر اس بات پر خسسا رہا تھا کہ انہوں نے جسے ان دونوں غیر لڑکوں کے ا جائے بینانے کے لئے کیوں کہا تھا۔

+ ZUT4 / 3

تعوزی در بعد گھر میں جب میری خالد آئیں آوگی نے انہیں ساری ہات ہتلائی۔خالہ کو بھی غیسہ آیا۔ انہوں نے خالوکواس بات ہر بہت لعن طعن کی۔ انہوں نے خالہ کہا کہ میں آئندہ احتیاط کروں گالیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ کلد ہے ایک سلجھا ہوالڑ کا ہے۔ دوسری مبح میں جب اپنی خالہ کے ساتھ یا لگا بالہ دوسری مبح میں جب اپنی خالہ کے ساتھ یا لگا بالہ

جاری تھی تو کلد بہ ہاری تل کے گڑیں کمڑا ہوا تھا۔ بھا نے خالہ کواس کی نشاند ہی تہیں کی تھی۔ بس اُے نظرا کرتے ہوئے خالہ کے ساتھ سڑک کی جانب منہ کر چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کلد بہ میرا بھیا ہوا بہت قریب آگیا تو اس نے میری خالہ کو کہا۔

''میں آپ ہے کو بات کرنا جا ہتا ہوں'۔ خالہ نے اُسے گھور کر کہا کہ تہارا یہ کیا طریقہ۔ تم پچ یازار میں ہم دونوں کا پیچا کرر ہے ہو۔ ''ریکھیں، میں ایک شریف خاندان کا شریف معد '' کا میں نے کہا۔''ای لئے میں آپ سے

ہوں"۔ کلدیپ نے کہا۔"ای گئے میں آپ ۔ بات کرنا جا ہتا ہوں"۔

''ثم نے جو بھی ہات کرنی ہے وہ کھر آ کر خالہ نے اسے کہا۔

"يى مِن كب آؤن؟"

" تم ب فنك آج شام كوآ جاؤليكن اس شرط برآنا كدجب بيرك بن كمر من مول" -شام كوكلديب خاله كم كمر آيا أس في بيلي خالو

شام کوکلدیپ خالہ کے کھر آیا اُس نے پہلے خالو کے بارے بیں پوجھا۔ وہ کیونکہ کھر بیں موجود ہتے اس کئے خالہ نے اُسے آگئن بیں آنے کی اجازت دے دی۔ کلدیپ انار، انناس اور کافی فروٹ لے کر آیا تھا۔ خالو اس غرض ہے اس کے سامنے خاموش بیٹھے رہے کہ وہ ایے دل کی بات ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہے کہ وہ

کلدیپ نے بغیرشر مائے بڑے اعتادے ہات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ''پہلے آپ جھے وہن دیں کہ میری بات کا برانہ مانیں مے اور اگر آپ برا مانیں تو اسکوان کے واسطے جھے پرطیش زوونیں ہوتا اور جھے کل سے جواب دینا''۔

خالونے اے کہا کہتم بھے کی شریف خاندان کے اسے کہا کہتم بھے کی شریف خاندان کے الرکتے ہو ہات کرنے والے ہودہ بھے اسے جو ہات کرنے والے ہودہ بھے زیادہ کرنے دیا ہے۔

کلدیپ خالو کے مزید قریب ہوکر بیٹے کمیا۔اس نے بڑے دھیے الفاظ میں اپنے دل کی بات شروع کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وہ و یہا کو پہند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ خالو اس کی با تیں سن کر ممری سوچوں میں پڑھیے۔

"بیٹائی اٹی محرد یکھواور جس میں بات تم جھے۔
کررے ہووہ مہیں زیب نہیں دیں"۔ توقف کے بعد
انہوں نے کلدیپ کو کہا۔" تم نی الحال اپنی تعلیم پر توجہ دو
اور جب تم کسی قابل ہو جاؤ تو اس اہم کام کے لئے اپنے
کسی بوے کو بھیجنا"۔ خالونے اُسے ذرا بخت الفاظ میں سیا
تھی کہا کہ آئندہ یہاں نہ آ ٹا اور اگرتم واقعی دیپا کو پہند
کرتے اور اس سے شادی کرنا جا ہے وہ تو تم پر لازم ہے
کرتم اس کاذکرا ہے بیووں سے کرو۔

كلدي كے جانے كے بعد فالونے فالدے سے

بات ضرور کھی کہ بہاڑکا شریف ہے لیکن جو بید یہا کے
بارے میں موج رہا ہے وہ آل از وقت ہے۔
و یہانے بتایا کلد یہ روز اندخالد کی میں آتا تھا،
ایک آوجہ بار میری خالہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تہارا
یوں مجنوں عاشقوں کی طرح چکر لگانا ہمیں اچھا تھیں گلیا تو
و کہتا تھا کہ جب تلک و بہا کی جھلک ندد کھولوں جھے چین

فالہ نے آے ڈاشنے ہوئے کہا تھا کہ جتنا وقت م دیما کے دیدار کی کے لئے برباد کرتے ہوا گرتم بھی وقت اپنی پڑھائی پر لگاؤ تو تم یقینا پڑھائی کے میدان میں کہاں ہے کہاں بھی جاؤ۔ اگرتم نے یکی وطیرہ ابنائے رکھا تو ہم تہاری شکا ہے تہارے ماں ہاپ سے کریں گے۔ کلدیں نے آئیں کہا کہ آپ جھے قلط نہ جھیں۔

میں موقع قل و کیوکراپنے ماں باپ سے لاز مابات کروں گا۔ کلدیپ خالہ کے زور دینے پر دہاں سے چلاتو حمیا کیکن جاتے جاتے وہ میرے ہاتھوں میں ایک چنجی دے حمیا جو کہ اس کے خون سے لکھی ہوئی تھی۔ اس چنجی میں اس نے واضح طور برلکھا تھا۔ ''میں تیرے بغیر میس رہ سکتا اور میں ہر قیمت پر تجھے حاصل کر کے رہوں گا''۔ اور میں ہر قیمت پر تجھے حاصل کر کے رہوں گا''۔

میرے فالونے ایک چیٹی کے ذریعے کلدیپ کے جنون مشق کے متعلق ساری روئیداد میرے ہا کو ہتلا دی جنون مشق کے متعلق ساری روئیداد میرے ہا کو ہتلا دی متمی کلدیپ آیا تھا جہال میرے ہانے آئے ہی کہا تھا کہ وہ اپنے رشتہ کے سلسلہ میرے ہانے آئے ہیں کہا تھا کہ وہ اپنے رشتہ کے سلسلہ میں اپنے ہووں کو بیمیے۔

ایک بار کلدی نے جھے گاؤں کے کوال کے کوال کے ہوا تھے پاس روکا تھا اور اس نے جھے سے بوچھا تھا کہ جس کیما ہوں ،کیاتم جھے سے ٹادی کروگی؟ جس نے اُسے اس بات کا تو جواب نددیا تھا کہ وہ کیما ہے لیکن ہاں بیر ضرور کہا تھا کہ اگر میرے ما تا یانے آپ کواور آپ کے بروں نے کراگر میرے ما تا یانے آپ کواور آپ کے بروں نے

XY I

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

مجھے پسند کیاتو مجھے کوئی اعتراض ندہوگا۔ د مائے سب کے سامنے بدطویل کھائی سنائی تو لالہ

نے اس سے ہو جما۔

"كياتمهارى طرف سے كلديپ كواظها ومحبت بوا

" بات محبت، اظهار محبت کی ندهی " ۔ ویہانے کہا۔ "میں نے اُس سے اس مم کی کوئی بات شدکی می ۔ وہ خود تی اس مفروضہ برقائم ہے کہ میں نے اس سے اظہار محبت کیا

"اس كا مطلب بكر كموث مارى جانب س تھا۔ دیمیا کا اس معاملہ میں کوئی دوش میں ہے"۔ لالہ تی تے بر لمااس کا اظہار کیا۔

" بعانی جی اہم نے آپ او کوں سے کوئی ہات میں چمیان"۔ دیا کے باب سیس نے لالدی کو کھا۔"جوہات سولہ آئے کھری می وہ آپ کے سامنے بیان کردی ہے۔ ابآب تا من آپ كاكيا فيمله ٢٠ من يه بات اس لے بوجور ہا ہوں کہ تا کہ آپ کی جانب سے ہاں یاندکوئی

" بمالی اس کے رفتے کے لئے مارے کی رشتہ وارون، غیرول نے وانت لگائے موے میں '۔ویا کی ال فے درمیان شی سے بات کی-

" م نے تنہاری لوٹڈیا کود کھولیا ہے"۔ لالدی نے ملیش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اوے کہا۔ "اس مل کوئی شک سیس ہے کہ تہاری بنی کی جاند کے علاے کے مبیں \_سین ہم پندت ہے ان دونوں بچوں کی کندلیاں چیک کروائیں مے۔ اگر پندلوں نے اسے علم کے مطابق مہمیں ان دونوں بچوں کی سگائی کی اجازت وے دی تو ہمیں اس برکوئی اعتراض نہ ہوگا اور اگر انہوں نے کوئی احجا اشاره ندد یا توبید مارے الکارکی مجوری موکی "-"اجھاتو آپ میں اپ نیلے ہے کب تک آگاہ

''بن بمي كوئي ہفتہ بعد'' \_لالہ نے كہا۔ والیس کے وقت لالہ جی نے دیما کواہنے یا س با و کھے بوے فورے دیکھا اور پاراس کے سر کا میرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں بھاس روب دیے۔اس کے بعدالد نے دیا ہے باکاسامسرا کرسوال کیا کہ بنی اگر ہارے بند توں نے تمہارے فن میں کنا نكال دى تو كياتم جارى بيو بنا پند كروكى؟

و بہانے شرماتے اور مستراتے ہوئے بلی می ال میں ای کردن بادی۔

والیسی پر ملیش نے لالہ جی اور صارے لئے گاؤل وليي تلى بسرسون كاساك بلصن بطور تخذد بالوروه اوراس میٹا ہمیں اینے گاؤں کی حدود تلک ٹیسوڑ نے آئے۔ میٹا ہمیں اینے گاؤں کی حدود تلک ٹیسوڑ نے آئے۔ لاله جي تے ميرے ايا اور امال کو کہا كه ي عشاء

نماز کے بعد کلدی کی اس کے ساتھ آؤں گا اور ہم بالمحال كراس مئله برسجيدي تفوركري كي

شام كو لالد كيدارناته اورسنة نالى ماريك آئے۔ایانے اللہ تی سے بوجھا کہ گاؤں جا کراہے گیا

" يار مطيم ا اكر مج يوجيونو يبلي توسي ول علاما گاؤں جانا ہی مہیں جاہتا تھا''۔ لالہ جی نے انہیں کیا "میں اس کے بلسر خلاف تھا۔ میں وہاں خوتی ہے ہیں تمالین حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب سے میش کی ج و یکھا ہے تو یکی ہوچھو جھے ایسالگا جیے کہ کی نے کو ہم زمرد ہیرے کو پھیٹا ہوا ہے۔ میرادل اس امر پرخوش کہ کلدیں نے گذرتو کھایا ہے لیکن سونے کے فکا سے "اللوثو لمي تمهيدنه بانده" - ابان لالدي کہا۔"مسرف میہ ہنلا کہ تو ول سے ان دونوں بجول

شادی بررامنی ہے کہیں؟"

" پار! بیں و بیا اور کلدیپ کی شادی کرنے

رے کا تھیک سے فیملہ کرتے سے قامر ہوں۔ میرا ایک من کرتا ہے کہ کلدیہ کی خوشی اور اس کی پسند کے ا کے بتصیار ڈال دوں کیکن دوسری طرف سے پہلوجمی و پکتا اول کے دیا کے پتا ملیش کا رہمی سمین عارے رجہ سے ابت باکا اور آس سے میراناط جزنامیری براوری علی میری - "Bryly & 20 11

"ارے میم مندوؤں کی برادر بوں میں تاک کٹنا، اات یات کے درمیان تغریق تم لوگوں کو اچھا کام کرنے ليس دين م مليش كاساجي، معاشي رتبه نه ديموني الحال به وليحوك ووشريف، بلاغرض معصوم انسان ب-ارے ب آن وہ ایک سادہ دیہانی آدی ہے اے جہاں تم بھلاؤ كے بنو، جائے كا سب سے بردھ كرتو بدد كھ كرد يما لتى فربرو، معلم معلی والی الرک ہے - المانے بے تعلقی سے کہا-المياس فاندان على دوردور تلك مورتول امردول اور يون من كونى قبول صورت كورى چيزى والا انسان جيس مم ارے کے سارے پدھل اوے کی مانندکا لے ہو"

لالياس كركين لك كرمسالا ذراكم ركما كروتون في میر بے بیورے خاندان کے بخےاد میز کرد کھ دیتے ہیں۔ اس موضوع پر بوری محفل میں موجود شرکاء کے ورمیان طویل بحث مباحثه اورمشوره چانار با-سب نے لالہ تى كوچى طور براس بات برتاركيا تفاية و يجهدندد كيوتو صرف ربیا کاهن سادگی ،شرافت اور بیدد کمه که د بال تیرا نبهاه بو باے گااور لالہ بھیا سے بر ھرآ پ بددیمیں کردیا ے شادی کرنا کلد یے کی آرز داور خوشی ہے۔

طویل باہمی مشورہ بحث ومباحثہ کے بعد لالہ نے بھے کہا کہ باسوتم جاؤ کھرے اپنے مجنوں دوست کو بلا کر

يس بهاك كركلدي وبلالايا-کلدیپ بڑے سہے انداز اور تابعداری کے ساتھ

'' بیٹے جانسی مجنوں کی اولا د!''لالہ جی نے آسمیں تكال كرا علم ديا اوركها-" مجمع تيرابي عشقية رامدز رااحما مہیں لگا۔ تیری عمرا یے کاموں کی نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے ی عمر میں تو بیروک لکا جیما ہے۔ جھے اس بات کا بھی برا د کے ہے کہ تو نے مارے خاندان کا نام ڈیونے کے لئے ا یک نہایت ہی محشیا خاندان میں ناطہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ وہ گاؤں ان کا تھر، پر معمولی سا كرياندسنور .... كى طرح جارى شان كيل كما تا ؟ ای بربس میں کیا تو نے بلکاس چھوکری کے چکروں میں - L' D' D re VI

" ي بي اب و ين نے ميرك كرايا ہے"۔ كلديب في بوے اهمينان سے جواب ديا۔

" ووتو مجھے بتا ہے"۔ لالہ جی نے جل کر کہا۔" لیکن و اس حقیقت کوتو ول سے مان لے کہ تو نے این زندگی کا ایک میتی سال مناتع کر دیا ہے۔ آگر تو ایک سال پہلے ميزك كرليماتوة جوكى محكه بس بابو موما"\_

"ستارنے بھی تو مجھے پہلے میٹرک کیا تھا۔اے کون ی لوکری مل کی؟" کلدیپ نے میری طرف اشارہ كر كے جب بيہ جملہ كہا تو لالدنے اس كے كندهوں كو بلكاسا

"اس کی مثال نہ دے"۔لالہنے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔" بیسلمان ہے اور تھے یہ بات مہیں معلوم کہ ہندوستان میں مسلمانوں کونوکریاں ڈھونڈنے سے مہیں لمتیں یو اس دفت صرف این بات کر''۔

"تو یا تی! آپ نے مجھے یہاں صرف کیا تھیم کے تھر والوں کے سامنے ذکیل کرنے اور یکی ہات کہنے كے لئے بلایا ہے؟"كلدىپ نے غصے كما-" يو جھے ہے كس انداز ميں بات كرد ہا ہے؟" لاله نے طیش کے عالم میں کہا۔"میرا تو دل کرتا ہے مجھے منسوكرين ماركرا يي حويل عيا برنكال دول --

BooksPK

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

RTM 234574 برولو سیانگ فیرن (۱) مطالب الگيزاست فيين اہے، جے پیسے سيلنگ فين پيدشل فين الگزاسك فين اے۔ ہےالیکٹرک انڈسٹری محله نوريورشرقي تجرات

ے!"اہاتی نے لالدے ہو جما۔ "حقیقت بیے کہ بیرو کی میرے پتانے علی بنال الله في في منانا شروع كيا-"مير على في الله الدلی میں می شدید جاری کے دلوں میں اس حو ملی کا ارتفام اوراس کے ماتھ میں کی 9 د کانوں کے کرائے اور وكر معاملات كي ذ مدداري مير عسرتموني كي -وواجا كك ر کے تو چھوٹے ہمائی فنکررمیائے جھے کہا کہ بی اے ایک لا کھ روپے دول تو وہ اس حویلی کی ورافت سے وتبردار ہوجائے گا۔ میں نے اے لاکھ کے ساتھ 10 بزارروبے فالتودیئاس نے اس کے موض جھے افغام بھی اور یا تھا لیکن وہ چھی مرصہ بعد اس افغام سے مرحمیا اور ے جو آرادوے ہوئے جھے حق ما تلنے لگا۔ میں نے اے بہت مجایا کرش نے اے اس حولی کے صے کے الون اس كا و يما شرايك لا كه 10 برارد عدي بي توده ن مانا اور این ضد براز اربار اس نے مجھ برعدالت میں مندمددائر كرويا باوريكي اس في ايك الى محملت بخت متعلقه ادوام فروش كا رجش غائب كروانے كے ساتھ ریکارڈ روم سے بیرے تن میں جانے والی تری کی ازادی میں۔ سالیس برسول سے انساف کے لئے بانی کورٹ ٹی اٹکا ہوا ہے۔ ای دوران مظر نے مجھے وہنی ازیت دینے کے لئے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے ..... اس نے آل اغربامیدیکل محکے کو برے چھے اس و لی کی ملکیت کا دمویدار بنا کرچموز دیا ہے۔ متعلقہ محکمہ کا بیہ

روي ہے كديد حولى ميرے بانے ان كى مستنى زيمن بر بنائي مى اس مقدمه ميس جان ميس بيسكن بهرهال مقدمه الم تقدمه بوه يم الور كورث يمن يمين كيابواب"-لالہ جی نے اہا کومرید ہلایا کہ تظررمیا کی دوجوان بنیاں ہیں اس نے سی کے ذریعہ یہ پیغام کہنجایا تھا کہ اگر من اس كى بنى سے كلديك كسكاني كردول تووه اسے اس و بل سے وعویٰ سے وستبردار ہو جائے کا بلکہ ایک بارائر ک

انسان ہے جس کے ول میں محبت والی کوئی علامت میں بلكه موس، لا مح بنفرت ، محمند ببتا ب-اس تو افي اولاه ے نیس ملکہ جھڑے والی بوسیدہ برانی اینوں بر معمل مو لی سے لگاؤ ہے۔ مجال ہے کہ آج تلک اس نے اپ بول عض ليج ش ات كابو"-

و این بکواس بند کرحرام زادی!" لالد کیدار نام نے کرج کرکھا۔ میسب تیرے لاڈ بیار کا تیجہ ہے کہ اس کے بیر کروٹ ہیں۔ ٹو بھی اس حرام خور کے ساتھ پہال ے دلع موجا"۔

" میں یہاں سے دفع نہیں ہوں کی لالہ"۔ اس كهاية من تواب علميا كما كرچنا يرجل جاؤل كي "-" عصه میں ایسی جذباتی اور بے عطی والی با تبر تبین كرتے"۔ امال نے بوى مشكل سے دونوں كو مجما بجما منتذا كياردونوں خاموتى سے صوفے يربيھ كئے۔

ام جما اب تم دولول بهت الرکنے ۔ اب آ رام ۔ مجمواورمیری سنو' ۔ابانے دونوں کوڈ اسنتے ہوئے کہا۔ لالد في سر يكر ب بت ب اباك جانب مورب

ابانے لالہ جی کوسمجمایا کداس بات بیں کوئی شک نہیں کہ کلدیپ بکڑا ہوا اور گنتا خ لڑ کا ہے لیکن اس کے باوجودائے میں بہت یر امیس کہ سکتا وہ جو یا تھی جذیا لی سمتا فاندلہد میں کر کے کیا ہے، تو تعندے دل ہے سون كدان بالول من كوني حقيقت بي ياليس-اكركسي اس کے کان مجرے ہیں تو بیٹے کو مارنے کی بجائے اس ذہن صاف کر۔

" کا مظیم! بینا خلف جس حویلی اوراس کے جھے کے دعويدار چافظر اور آل انذيا ميذيكل زيار تمنث جمكر \_ كى بات كرر با باس كى تحجے حقیقت معلوم تہیں ہے''۔لالہ تی نے مفائی دیتے ہوئے کہا۔ "مو مجھے اس حو ملی کی اصل حیقت بتلا کہ چکر

معالمه بكڑتے و كيوكرايا الى جكدے الحے اورانبول نے کلدیب کو کندموں سے پکڑ کر اُسے لالہ تی سے دور لے جاتے ہوئے کیا۔ "بیٹا! اس سے پہلے کہتم دولوں باب بیٹا کے درمیان بدعری موجائے تم یہاں سے چلے حاؤه کی تمهارے تن میں بہترے -

كلديها الم كني كم باوجود بهي افي جكه ساند

" و بل سے نکالنے کا ڈراوانددین"۔ کلدیپ نے نہایت کتافانہ کی میں لالہ تی سے کیا۔"آپ جس حویلی کی شان وشوکت براکزرے ہیں اس حویلی برآ پ كے چو فے بمانی شكر كا بھى تن ب جوآب نے اپنى بث وحرى سے دبايا موا ب اور دوسرے اي ير ايك حكومتى ادارے آل اعدیا میڈیکل ٹرسٹ کا ملکیتی وعویٰ مجسی

كلديب كى بيرستاخانه باتيس من كرلاله جي كا جره غمدكى وجدے آخرى حد تلك سرخ بلكدسياه موكيا-اى نے اپنے یاؤں سے جوتی اتاری اور کے بعد دیکرے اس كريم كريكى واركي مركلديب في كونى الرندليا-

"میں سب کے سامنے کی بات کے بغیر ندرکوں کا '۔ کلدیپ نے بوے باغیانہ انداز میں جلا کر کہا۔ "آپ بے فلک جھے جتنا مرضی ماریں بلکہ جا ہیں تو جان ے ای اردیں ۔

بيين كرتولالد في كن خوتوار جانور كي طرح كلديب ر جمیت بڑے۔ اباء امال نے ورمیان میں بڑ کر بوی مشکل سے کلدیپ کو لالہ تی کے چنگل سے چیز وایا اور اے وظیلتے ہوئے کہا۔ فدا کے واسلے یہال سے علے جاؤ کلدیپ نے اس وقت اہا کی بات مان کی اور چلاتے ہوتے وہاں سے چلا کیا۔

"ان كا تو دماغ بميشه آسان ير چرهار بتا ب--كلديك كى مال روت موئ بولى-"وعظيم بمانى! ساليا

0 53-3521165, 3601318

انسانی نفسیات کے پس منظر میں جنم لیتی پیچیدہ رشتوں کی تچی کہانی

169 \_

چاي آونو

عروسہ میری کہانی کا حصہ ضرور تھی تھر میں اس کی زندگی میں اہم نہیں تھا۔اس کی بے انتخائی میرے جیون میں آتش بھڑ کا دیتی تھی۔تاری کی اس تاریخی میرا کا متمام کر دیا۔لگتا ہے کہ ابد تک میں اس آم میں جاتا رہوں گا۔ بئی تمنا کمیں اور بھی تھیں تھر جان آرز و نے سب کو مات دے دی'۔

- 0345-6875404 ميثرحسن ملك



ہے۔ میں نے ہرصورت میں دیما کواپٹی بہوینانا ہے"۔ ''تو کیا کلدیپ کی ہارات لاسا گاؤں کی گوہرے اٹی، کچراز دہ کلیوں میں لے کر جائے گی؟'' لالہ جی لے جل کر کہا۔

"توتم این شنراوے کی بارات الگلینڈ بر محم پیلی کے جاوً"۔ تائی سنتو نے لالہ پر جوابی طنزیہ جملہ واضع ہوئے کہا۔

''تُو بہت بکواس کرنے گئی ہے''۔ لالد بی نے غصے میں کھو گئے ہوئے کہا۔'' میرادل کرتا ہے گلوالے کرتیرے بدن سے تیری منڈ صیاالگ کردول''۔

''ہاں ہاں اتنی نمری لگتی ہوں تو ابھی اپنے ہاتھوں ے میرا گلا گھونٹ دو'' سنتونے روئے ہوئے کیا۔

ایا جوابھی تلک لالہ کیدار ناتھ اور سنتو ٹائی کی توک جموعک من رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے دونوں کی اتھ جوڑ کر کہا۔'' خدا کے واسطے تم لوگ اپنا جھڑنا بیٹر کرد یا جبرے گھر سے بیلے جاؤ۔ تم لوگ جمد سے مشورہ کرنے تبرے ہو مالانے ؟''

" یار! ایک تو میں اس عقل کی ماری ہے ہیں تک ہوں۔ میہ ہے مقصد صدالگا کرمیرا پارہ چڑ ھادیتی ہے "۔ لالہ بنی اور سنتو تالی دونوں کلدیپ کی شادی کے معاملہ میں بغیر کسی نتیجے پر بہتھے جلے گئے۔

دوس دن اس خبرنے بھونچال کی کیفیت پیدا کر دی کہ کلندیپ گھرے بھاگ گیا ہے۔ گھر جا کربھی اس کا اپنے باپ سے خاصا جھگڑا ہوا تھا اور لؤلہ بھی نے اسے گالیاں دی تھیں۔

کلدیپ نے اپنے یاپ کا بیرحال ویکھا تو غصے کے عالم میں گھرے لکا آیا۔ تائی سنتو عالم میں گھرے لکا میں اور پھر واپس ہی ندآ یا۔ تائی سنتو نے روروکر ٹیرا صال کرلیا مگر کلدیپ کا پیچھ بتانہ چلا کہ کھال کہاں کیا ہے۔ کہال کیا ہے۔

بات کی تھی کیکن میں نے اس کی بات کو گول کر دیا تھا۔ ""رہا سوال میری بیوی کی جانب سے کی گئی اس بات کا کہ میں تھمنڈی ہوں ادر اپنی ادلا دے میٹھے لیج میں بات نہیں کرتا اور کلدیپ کو مارتا ہوں۔ یہ خیال اور سورج غلامہ سرک میں الدولائوں۔ سے وکمان سے کتا ہوں۔

نے اپنے مندے کلا یہ سے اپنی شادی کی جھے اشار تا

''لیکن یار لالہ سہیں خواہ مخواہ کلدیپ پر چڑھائی نہیں کرنی چاہئے گئی''۔ابانے لالہ سے کہا۔'' وہ جوہمی آجمہ ہے تیرابینا ہے۔اس کے ساتھ ریجی تو سوچواس نے دیپا کوچاہ کرایک خوبصورت ملطی کی ہے''۔

" ہاں، جھے اس ہات کا اقرارے کہ اس طبیت نے بڑی پٹا تنہ چھوکری پٹائی ہے"۔ لالہ نے بے شرموں کی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔

"یار لاله! لگتا ہے تیرے دل و د ماغ میں ربوانہیں ہے"۔ابانے کہا۔" تو ایک کیے کلندیپ کی پہند کے حمیت کا تا ہے تو دوسرے کیچے تیری سوچ کیسرالٹی جانب پلٹا کھا لیتی ہے۔اب جمعے تو اپنے دل و د ماغ سے باہم مشورہ کر کے قطعی فیصلہ سنا کہ تو جا ہتا کیا ہے؟"

'' عظیم بھائی! آپ ہے ہات صرف ان ہے ہی کیوں پوچھتے ہیں؟'' لالہ کی ہوی نے اہا ہے کہا۔'' میں نے کلدیپ کواپی کو کہ میں 9 ماہ تلک رکھ کرجتم دیا ہے۔ ہے ہے شک ہاں کریں یا'' نال'' کریں جھے اس سے کوئی غرض نہیں

(مارئ ہے) Scanned By BooksPK



اس كالخت مِكر جولعليم طب مِن سال آخر كا طالب علم تعاء

مجر مسائل کا شکار ہو حمیا تھا۔ جہاں داد کو ایڈ مشریترے

ای سلسلے میں بات کرنامی میرااثر ورسوخ اس کائ میں موجود تفاال لئے مدد کرنے ساتھ جلا آیا۔ " و و الله ماحب! من برا خوش نعيب والع موا ہوں "۔ جہال داد نے تشکر آمیز انداز میں کہا۔" فورسز كسب سے تھے ريك سے على فرز لى كى ہاور

موجوده عمدے تک آن پہنچا موں ، مجراولاد محی مونہارلکی ہے، خصوصاً بڑا بیٹا، منان جوائی مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب! جس روز میں قورسز سے ریٹائر ہو جاؤں گا ای ماہ میرا بیٹا ڈاکٹرین جائے گا اور کنبہ سنبال کے گا۔میری خواہش ہے کہ جس روز میں فورسز کو الوواع کہوں ، ای جو لکتا تھا۔اب تین جار ماہ میں ڈاکٹر بنے والا تھا۔ ون میرا بیٹا ہو بیفارم میکن لے اور فورسز میں میرے گئے

> الخر كا باعث تغير النا- جهال داد في سفر كے دوران اس خوابش کا اظهار کیا تھا۔اس دم وہ بیجی بحول کیا تھا کہ ہم ای صاجزادے کے سائل سلحانے اس کے ادارے میں بلائے جارے تھے۔

> الدمنشريزموتع باكرجمين الحقة كمرے ميں لے حميا اور تنبانی میں معاملہ مجمانے کی کوشش کی۔

> " بجائ ووزيالم كافكار ع"-الى فيمس واستح طور پر بتا دیا۔ جہاں داد بو کھلا گیا، وہ یعین کرنے ہر

> ایڈمنٹریٹر ہمیں ی کی وی پر بھی لے کر گیا اور ایک کلاس روم کوجاری توجه کا مرکز بنادیا۔منان کلاس کے آخرى في يرتبا بينا مواقفا اوراس دم قدر كى مشاغل س

على بيره اور عافل تظرآ نا نعارات خفيداندازين عقب سے فلمایا جارہا تھا۔اس کا دصیان صرف ایک لڑکی يرمركوز تفاجواس سے اللي نشتول ميں ذرا فاصلے برجيمي مول من اور سليم سنے من موسی

"منان ک<sup>اتعلی</sup>م کار کردگی بھی مثال ہوا کرتی تھی مگر اب میہ ہر پہلو رُوبہ زوال ہو چک ہے"۔ ایڈمنشریٹر نے جمیں بتایا۔" کا بح کی انظامیہ نے اس کے محص انحطاط کا مجمی تونس لیا ہے اور مجھے سر پرست سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے"۔اس نے ہمیں سمجمایا۔" ہم لوگ جومملن ے کررے ہیں مرآپ کی مدد کے بغیر ہم ہے کوئیس سنبال سكتے"۔اس نے حتى رائے دے دى۔

عبدالمنان كالعليمي انحطاط بجصيمني جيران كركميا-مل بيچ كويدت سے جانيا تھا۔ اب وہ جوان مو چکا تھا۔ سیدھا سادہ ہوا کرتا تھا۔ کم کواور چھنے چھے رہے والا \_ ير جا كوالبت ضرور تفا \_ جيش تي مونهار رما تفا \_ بلاكا ذہین قبار بھی اعتاد میں کم دکمتا طراس کاستعمل تابناک

جانداد ہے کو معنی ولا کراہے ساتھ کھرلے آیا۔ "میں عروسہ کے بغیر نہیں جی سکوں گا"۔ مثان نے اینے باب کو بتا دیا۔ یہ بات بوں نہ سننے کی خواہش کئے جہاں واد رات بعر جا کما رہا تھا۔ جائے کی خالی پیالیوں کے چھ سکریٹ کے اُن گنت لکڑ ہے! ی کی قریبی میزیر بمعرے ہوئے تتے جواس کی دل مستلی اور بے چینی کی غمازی کرتے تھے۔ بےخوانی کے ہاعث اس کی آ تھوں میں سرخی جھلک رہی تھی۔ ہال الجھے ہوئے تنے اور چیروستا ہوا تھا۔ منج جو منی منان اس کے سامنے آیا، جہانداد نے

"الزک سمی شنرادی ہے کم شیں۔ برے بورو کریٹ کی صاحبر ادی ہے۔ ناز وقع میں ملی ہوئی ہے۔ حہیں بھلائس طرح مل عتی ہے؟" اس نے بیٹے کو

سمجماتے ہوئے کہا۔

"ابا! مير ، لئے دل ير قابور كمنامشكل بوكيا ہے" منان نے لا جار اور دھی کہج میں کہا۔''وولڑ کی میرے لئے زندگی کاروگ بن چکی ہے، بیںاے حاصل کتے بغیر نہیں جی سکوں گا۔ مجھے آئندہ زندگی کی راہیں تھن اور الجمي موكى وكماكى ويتي بين"-

یہ بات من کر جہاں داد کے چرے پر اندیشوں کی

" میں اس کنے کا چھڑا اک عمرے سیجی رہا ہوں ، گذھے میں جکڑے ہوئے مولی کی طرح"۔ جہانداد نے تھے ہوئے کہے میں کہا۔"اب میں تھکی کر کرنے والا ہوں۔ بیرحقوق العبادتم ہے جمی اپنا حصہ مانلیں کے۔ یں جھتا ہوں کہتم زندگی کی راہوں میں کہیں بھنگ رہے ہو"۔ جہاں داد نے مینے پر واضح کیا مراہ بے افتیار روتا و کھ کرخود کمرے دھوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی کھنٹال نے بریں۔

إب اور منے كے بي بيسكون لما قات فتم ہو كئ -"ان کی نامیں بوی گہری ہوتی ہیں۔ بھل کی حسوں کا تجزیہ بھی کر لیتی ہیں۔تم زیرک بھیں، پھر کیسے یوں نابلدر بن؟ يي كى الجمن بعى نه جان عيس؟ ، جهال داو نے بوی سے کلہ کیا۔ سماسم کی۔ وہی تاؤنے کمرانے کا ا حاط كرايا تمارسيما الى حالات سے خوف كمايا كرنى مى-"میں سال بعرے جانتی تھی'' ۔ سیمانے موقع کی نزاکت دیکی کراعتراف کرلیا، پرکها۔"میں ایے تیک معاملات گرفت میں لانے کی کوشش کرنی رہی ۔ میں نے مے کو بہت سمجایا، اس کوڈ انٹا، اس کی متیں کیں، اے بیہ تك كهاكه يس في مهين خدات ما يك ما يك كرايا تما-میری خاطرسنور جاؤ۔ میں نے اسے واسطے دیے، اس کے سامنے رو تی رہی ، جلائی رہی۔اس نے بھی سنجلنے ک کوشش بھی کی تمروو ہارہ تھوکر کھا کرای دلدل میں کریڑا۔

اس کا دہنی الجماؤ مجھے تکلیف دیتار ہا، اس کی اہتر صحت میرا سینہ جلاتی رہی۔ میں کمر کے سکون کی خاطر دیپ رہی۔ اب بار کئی ہوں۔ آج نوٹ کئی ہوں، تباہ حال کمری ہوں ، و ماغی انتشار میں بھر تی ہوں' ۔ سیمانے خاوند کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا۔ اس کی آ تھوں سے برکھا موسلا دهار برینے تکی۔

جهانداد فورسز کا کارنده تھا۔ اس ناطے علم اس کی فخصیت کا ہم حصرتمااوراس کے رگ ویے میں موجز ن نظرة تا تفاراس كاس محمى بهاوى جملك كمريلوزندكى ين مجى موجودر بتى كى-

ودحمهيں مجھے اعتاد ميں لينا جائے تھا"۔اس نے يوى سے كرورے ليج ميں بات كى كراس كى عالت زارود کھ کرآخر بسیا ہوگیا اور بے بسی کے عالم میں دروازہ کھول کر دھیرے دھیرے لان کی جانب یا ہرنکل حمیا۔ کزشتہ سالوں میں اُن کنت شامیں اس نے ای لان میں كزارى ميس كريون يريشاني مين بيس بكرمطالعه كرت ہوئے یا محراحباب ہے چیں ہاتھے۔اس کے اس سرہ زار بین فزال بھی تیں اتری گی۔

ومعلق شام میں نبات و جمادات کے سائے طوالت النتیار کر بھکے تھے۔ دورائق پر تھیلے روشنیوں کے نقوش دیجیده ادغام می دهل رے تھے۔ پرسکون ماحول میں انجانی سی بے سکونی تھی۔ بھی خاموثی میں انجرنی یرندوں کی جبکاریں اوای کا قصر سنانے لکتیں۔ ہوا میں حدت اور جمونکوں میں موسی سختی کی کسیلی ملاوث محی- سیما خاوند کو تنبائی کے حوالے میں کرنا جا بتی می - اس کے تعاقب من بابر جلي آني-

"سال ہوگیا، مجھے منان کے کرے سے سکر ب ك الرده ليج من غاوند كوبتايا \_اس كى آجمول بيل آنسو تقيم، پيمريك لخت وہ اینے دامن کے بلوش بے قابونظر آئی۔

" ' تو کو یا و وسکریٹ نوشی بھی کرتا ہے؟ ' ' جہاں داد نے جو تک کر بیوی کی طرف و یکھا، پھرفورا ہی تظریب جمکا لیں۔اس کی اپنی الکیوں میں سکریٹ سلک رہا تھا۔ "اب توستریت کے دھوئیں نے اس کالہو بھی جلا ڈ الا ہوگا"۔ سیما زارو قطار رونے کی۔ جہاں واو بے سیکی میں الکیاں چھاتا رہا۔ مجراس نے جاتا ہواسکریٹ این میروں علم سل دیا۔اس کے چرے یر بے قراری البرلی اورنقوش میں ساتی رہی۔

"ایک روز بی اس کے کمرے کی مفائی کر ری تھی كهاس كى بند سائيز تيل سے مجھے والا في شراب كى دو بوهميں کميں''۔ سيمانے انکشاف کيا۔''اس وقت وہ خود بھی کرے میں موجود تھا۔ میں نے اس سے بازیرس کی تووہ کسلی بخش جواب نددے سکا۔ یکی کہنا رہا کہ شراب کسی دوست نے اس کے باس رکھوائی می ۔ ندکورہ دوست کا انہ پند بھی نہ بتا سکا۔ میں نے غصے میں آ کرشراب کی یزی بوتل کھولی اور فورا کئی کھونٹ حلق میں اتار کئے۔ وہ یک دم بریشان موگیا گرمیری طرف ایکا اورشراب کی بوتل میرے ہاتھ سے جمینے کا جتن کرنے لگا۔ میں نے اے رائے دی کہ چلومل کر ہے ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ کہنے لگا کدائی بدکوئی ایکی چیز میں ہے، میں اے للف كردول كا\_آب بيانه تأكن "-

بین کر جہاں واد کے بدن میں کیکیا ہد ی انجری اور مانتھ ہر پہینہ محملکنے لگا۔ اس دم وہ سیما کو مہیب طوفانوں میں کمڑا پوسیدہ تجرد کھائی دیا۔

"اے نشے کی لت کیونکر پڑی ہوگی؟" جہال داد

" ہوشل میں کھر بلو یابند ہوں سے آزادی اور غلط معبت کی وجدے "-سیمانے جواب دیا۔ "الخت جكر كي واستان محبت لتني طويل ٢٠٠٠"

'' عروسہ ڈیڑھ سال قبل مائٹگریشن کے ذریعے اس

-" D' J' TUM O' 16 5

" کیا عروسہ میں ہارے بیٹے کو پہند کرتی ہے؟"

"وه تو او کی ہواؤں میں رہتی ہو گئ"۔ جہال دار الي اوقات كے منور ميں ڈوب كيا۔ "الاسمانية ائدك-

چند ہفتے بعد جہال واد دوبارہ میڈیکل کالج میں موجودتعاروه مني يحيسلسك مس لواحقين تعجرز رابط ميثنك میں آیا تھا۔ منان کالعلیمی کیرئیر ویجید کیوں کا شکار ہو چکا تھا اور اس کے بارے میں اساتذہ مایوں تظرآتے تھے۔ کالج کے ہیتال میں منان سے ملبی شٹ ہوئے

تھے۔ نشہ آور اور یہ اور سکریٹ سے تجات والانے کا بروگرام شروع کیا جاچکا تھا۔علادہ ازیں ماہرین اس کے وانى تناؤ كاملاح محى كررب في-

جهال داد کو باور کرایا گیا که لز کا اندر تی اندر توت میوث کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی شخصیت شرا کی تھم کے بگاڑجنم لےرہے تھے۔اس کاعموی روب جار مانہ ہوجاتا تعاله خودر حمی کا جمی شکار تھا اور کڑھتا رہتا تھا۔ اس نا کے زودريج بعني بوجكا تعارعمو بأغلط موتا مكر ملطى تسليم بيس كرتا تعارا كثر بجعا بجعا اورمنتشر نظرآ تاتعار

عشق روگ نے اس کی مخلیقی خوبیوں کومبس نہس کر ویا تھااوراس میں اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا تھا جواس کے مشاہدے اور دیجر تعلیمی امور کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس کا توجیی ارتکاز بری طرح متاثر ہوا تھا۔

اس کی مثلون مزاقی کے یا عث دوست سے جموز م سے تھے اور وہ کانج شاف کے لئے بھی مسائل پیدا کر رہ تغا۔ اُس لڑکی کے والدین بھی کالج والوں سے سخت بالان تھے۔وہ اپنی بنی کود ہاں محفوظ میں جانتے تھے۔ ان دنوں تعلیمی سرکرمیاں این عروج پر تعیں۔ امتحانی داخلہ مجوانے کے لئے نسٹ شروع ہونے والے

تقے۔ اسا تذہ اس من جی مطلق کے ڈاکٹروں برکڑی محنت كررب تق منان كوالبية بجوايام كے لئے كمر لوثا براردواول كاتهوات آرام كي محى ضرورت كى-مناین کمر پنجا تو ہر دم ای کے روبوں کا تذکرہ

ہونے لگا۔ بھی بدسر کی بھی ہوجاتی۔ '' جھے میرے مال پر چھوڑ دیں''۔ وہ بے رقی ہے کہدویتا جواس کے والدین برگرال کر رہا۔

آ خرایک روز اس کا والد کے ساتھ شدید جھٹڑا ہو مراحم عن كودران جذباتيت، منت اجت اورب عار کول کے ادوار آئے رہے مرآخر میں بات ہاتھوں ے لک تی منان نے اپنے مؤتف کے فق میں بے سرو یا دانل دیے، جس ہر جہاں دادھیش میں آ ہے ہے ہاہر ہو گیا، پھر وجنی تناؤ اور بے بھی نے اسے ٹیم یا کل کر دیا۔ اس تے جوان بینے کوئری طرح پیٹ ڈالا۔اے اس قدر مارا كدبالأخرخود تعك مميار بينا ماركما تاربا اور مسلسل بروتا رہا، بھرسکیاں بحرنے لگا۔اس کے چرے بردل ملتقی کی مچھاپ ثبت ہوگئی۔

اس پرسوز واقع کے بعد جہاں داد کا اپنا ول مجی

" مجمع این برحملتی بر وحشت مونے کی ہے"۔ اس نے سیما ہے کہا اور بچوں کی طرح رویز ا۔ وصلی شام کے دفت وہ سبزہ زار کی طرف لکل کیا اور اپلی کیفیت ہے قابو یانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اینے باتھوں کونفرت ے دیکھیارہا جو سخ کھوں میں بنے پراذیت کا باعث بن تنے۔ سیما بھی اپنے گخت جگر کے باس جیمتی او جمعی طاوند كود يكين بابر چلى آنى - ووجى جيتے جى مركئ مى -

کزرل ہوتی ساعتوں نے رفتہ رفتہ جذبوں کا روب بدل والا - شام ممری ہو چی معیں منان اینے تمرے میں دیکا ہوا تھا جس کے درینم واشے۔ وہ پیک کے سہارے زیمن پر نیم دراز بڑا تھا۔ اس کا بدن لہولہوتھا

جبكه چرو كرب كي آثار ساك كيا تعاد جسمالي تشده این جگه،اس کی اتا بھی پُری طرح مجروح ہوئی تھی۔ جہال دادآ ستدآ ستد چانا ہوا منے کے کرے میں

والمرا اور قریب بین کراس کے بدن برنی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھراس کی اپنی آ تھموں سے بھی آ نسوٹپ ئب ممكنے لكے۔اس مرحلے يرجمي خوتی رشتوں ميں بلاك محبت موجود می ۔ دونول ایک دوسرے سے شرمندہ مجی و کھتے تھے۔ برکی کواحماس تھا کہ کمرانے کا بندھن زخم زقم الا چکا تھا۔

رات کا پہلا پیرانجام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ا جا تک منان کے کرے سے چینوں کی آ واز سانی وینے کل۔ وہ یُری طرح کراہ رہا تھا اور ساتھ روتا بھی جارہا تعاراس دم وه اذبت شي جتلا وكهائي دينا تعارال خانه اس کی ملرف دوڑے۔

''میراول بیندر ہاہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، میں دنیا ہے جارہا موں ، مجھے بیالیں "۔اس نے بمشکل کہا۔ بظاہر وہ زندگی سے مالیوس نظر آ رہا تھا۔ دوست احباب نے اسے ولا سا دیا ایمبولینس فوری طور پر جانج کئی۔ جہاں دادئے بیٹے کوسہارا دیا تو وہ نتھے بیچے کی طرح اس

کے دجود سے چپک گیا۔ مینتال میں منان کا تفصیلی معائنہ کیا حمیا۔ ایمرجنسی میں اسے ماہرین نے ویکھااس کے طبی نسٹ کئے مگئے۔ بعديش معلوم مواكرنو جوان شديدة بيريش كاشكار موجكا تفا۔ تعبرابیت میں اس نے اسنے وجود بردل کا دورہ طاری كرليا تعاجي ووخودتجي تلخ حقيقت مجمد ببيغا تعابراس كا تجربورنفساني علاج جاري ركفن كاليملدد يأحميا

" تم علم علب میں اپنی ڈ گری کمل کرنے کی کوشش كرور من عروسد كے والدين سے رابط قائم كروں كا"۔ ا کے روز جہال داد نے بنے سے مجموعة کرلیا۔" کامیالی قدرت کے ہاتھ میں ہے"۔ اس نے بیرواضح کرنے کی

Scanned B

کوشش جھی گیا۔

طايت

"كوئى ماره سازى كري توجمي جميم اذيت المجتنى ے"-منان نے مجرائے ہونے کیج میں کہا-طالات کی دلدل سے نکل آناس کی بساط سے باہر دکھتا تھا۔اس پہلو والدين کي جان پر بني موني سمي- اوهر جهال داد کي رينارُسن كى تاريخ بمي آجكي تى -

جهال داد نے عروسہ کا کمرو یکھا تو ٹھٹک کررہ کیا۔ سك مرمر كا عاليشان كل تما، جس على عج اوك ورسس روشني مي وك رب تع المارت ك طول وعرض ے سطوت میلی می ۔ جہاں داد صدر دروازے کی طرف برهانو بجز من خود كواور بهي كم ترمحسوس كرنے لكا - سيمااس کے ہمرکاب می۔ جوٹی جہاں داد نے کال تل پر ہاتھ رکھا، اندرکی انواع کے کت میونکنے گھے۔ پیریدادنے دروازه كمولاتو بغيركازي كمهان ياكرسرايا سواليدنشان بن ممیا۔ پر اس کے نقوش میں جیرت بھی امجر آئی۔ موچيس ومحماورتن سين-

طویل انظار کے بعد سیما اور جہاں داد کو ممارت میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔

مركزى بال مين عروسه كے والد تشريف ركھتے تنے۔ان کی کشست جاہ وجلال میں بہت بلند می ۔ان کی بظاہر د لآویز مسکرایٹ میں بھی انجانا سا دید بہتھا۔ وہ تول كربولتے تعاور بول كرفاطب ونولتے تھے۔

" ميرى حيثيت آپ سے بہت كمتر ب" - جهانداد نے دنیا بحرک عاجزی اینے لیج می سمیث کر بات شروع کی۔ "میں آپ کی دختر کا رشتہ تو میں مانگ سکتا للين ابنا لخت جكر آپ كې غلامي شن پيش كرسكتا مول-آب اس كا باتحد تمام يس اور جيما مايس، اس كى مردافت كرليس وه مارے باتھوں سے نكل رہا ہے اور شاید ای زندگی سے بھی۔ ہم میاں بوی اسے بعول جائیں مے مرف اس کی کامرانوں کی دعا کرتے رہیں

کے ۔ اڑکا ہونہار ہے، خوبصورت جی۔ آپ کے زیر سامیہ پنے سکتا ہے۔ آپ جارے کئے پراحسان کردیں۔ شاید بی آپ انداز و کرسیس کہ ہم مس قدر مجبور ہو کر بہال

وتمبر 2014ء

آئے ہیں، بینے کی تعمیل تمنا کی خاطر"۔ سیمانے سرکی جنبش سے خاوندکی تا ئید کردی۔ عروسہ کے والداس تجویزے منفق نہ ہو سکے۔ کہا كدوه اين بني كارشته طے كر يك بيں اور اس بندھن برنظر الى بلاجواز بوكى-

جہاں داد مایوں موکر بیوی کے ہمراہ کل سے یا ہرلکل آبارات لگاجيے وه ايل آخرى اميد مجى وجي بارآيا تعام جہاں اس کے لخت جگر کی آرزو میں جمری بر کی تھیں۔ " قائل ہو چکا ہوں کہ مروسہ سے میرا ناط غیر منطقی

ہے مرکبا کروں، میں جذبوں کے سمندر میں اس طرح ببدر با ہوں کدان طعاندوں مریس جیس رکھتا' ۔متان ف والدين كى ناكاى بررنجيده ولى تتبعره كيا-

ا كلے روز وہ كام جلا كيا۔ اب جہال داد كو ميے کے بارے میں کھنکا سالگار بتا تھا۔ وہ اندیشوں میں کھر چکا تھا کہ نہ جانے کب اس کا بیٹا غیرمتوازن جذبوں کی رویس بہہ کر کوئی ایک حرکت کرادے گا جو خود اے اور خاندان کوئری طرح تاہ کردے کی۔ ایک ناخو هموار واقعہ چندروز بعدى زونما موا، جوكى اليے سے كم تيس تعار

منان جرأت يرواندكرت موع عروسد كمري سميا اورائوكى كے والدے ملا كها كدوه عروسه كى محبت شي انتہا کو کافی چکا ہے اور اس کے بنا اپنے متعقبل کا تصور بھی سمیں کرسکتا بلکہ وہ اوھوراا درمحروم جیون بے معنی مجستا ہے۔ اس نے باور کرایا کہ وہ حصول مقصد کے لئے کول جى قربانى دے سكتا ہے اور اكر اے عروسال كى تو و باہی کا نات میں رقب آ میزی کے لئے سی کی بازی جی لكاسك بيداس في حروسه ك والدكوا في عمر بجر غلا ي يعين ولايا اوركها كدوه بميشه ان كا فرمانبردار اور احسان

مندرے گا۔ عرومہ کے والد نے اس کی وہن کیفیت بمانب لی اوراس دم اے حکمت ملی سے ثال دیا۔

ا کلےروزمنان پر قبر نازل ہو گیا۔ کالج کی انتظامیہ نے اے دحرلیا۔ اس کے خلاف شدید ایکشن لیا جاسکا تما مرونی عارضے نے اے سی قدر بیالیا، پر جی اس ك تعليى كيريئر يروارنك تعوب وى كى -اس واقع كے بعد منان کی وینی کیفیت اور مجی بخر تی۔ وواین بر ماری اور موت کے لئے دعائیں ما تکنے لگا۔ اب دنیاوی امورے اس کابوی مدتک تطع تعلق موج کاتھا۔

جہاں دادائے بینے کی کسی دوسرے شہر مائیکریشن كے لئے سركرم موكيا۔اب وہ خود مى انتقال رہائش كے لئے تیار تھا۔ بینے کوز تدی میں والی لا تا اب سیما اوراس كالولين رئ بن جي كي-

می بیدار ہو کر کھرے یا ہرلکا تو میں نے جہال داد كم افراد كاجم عفيرو يكها ميراول بيت كيا- لكارات كولى البيه يني آجا تهاريس جهال دادكود عوشتا بواكمر ك اندر جلا كيا- وه مجمع اين كمر عين نظر آيا- وه ديوارے فيك لكائے بحص كمر اتفاء جمع سامنے ياكر واس باختد ہو کیا۔اس نے ہو لئے کی کوشش کی مراس کے اب كيكيا كرري كف ين في اس كا بازو تعاما لو احساس ہوا کہ اس کا وجود بھی کرز رہا تھا۔ میری حسیس اس کی نا گفته به حالت بر مرکوز جوانش - جهال داد جماری قدموں کے ساتھ بنے کے کرے کی طرف جارہا تھا۔

كرے كے وسط ميں ايك لاش يؤى كى ،خوان آلود، جوال سال منان کی لاش،جس کے جرے برابدی اندوه طاري تقارابيا بيعم جهال داد كم نقوش مي بحي سا

کزشتہ سرورات منان نے اپنے دوست کے کھی خود متی کر کی می ۔اس سلسلے میں اس نے متعرق کوششیں کی معیں، زہر کمایا، عمے سے لکا اور بالآخر اس نے اپنی

کلائیوں کی رکیس کاٹ دیں۔ وہ انتہائی اذبت ناک موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ جہال داد نے بنے کی خوان آلود تحريم مجهد د كهاني، جس بين لكها تما:

"جہیں سمجھ بایا کہ انسان ایل خواہشوں کے يجم إكل كون موجاتا ع؟ يمان تك كه لبخی خود این اکائی برجمی اختیار سیس رہتا۔ عروسه ميري كهاني كاحصه ضرورتني مكريين اس کی زعر کی میں اہم نیس تعاد اس کی بے اختال مير عجون شي آلس مركا ويي تھی۔ باری کی ای نارنے میرا کام تمام کر دیا۔ لکتا ہے کدام تک میں ای آگ میں جل رمون گا۔ تی تمنائی اور بھی تھیں مر جان آرزونے سب کومات دے دی "۔

اس سامے کے بعد یہ دمی فاندان اینے آبائی كادَال على موكيا \_ بهت روز في عن كزر كي - أيك دان سرراب جہال داد سے ملاقات ہوگئے۔وہ مجھے بڈیول کا ا ما نجدد کمال دیا۔ میں نے جریت ہو سی او کھی او کہنے لگا۔

" ونعيبوں كا أيك ج كا دل ميں سنجال ركھا ہے"۔ من نے مدردی میں اے ملے لگایا تو وہ رویزا۔ پر کہنے لگا۔'' ہے کا عم کسی پہلوچین نہیں لینے ویتا۔ کہائی کا ایک حزیں پہلو مجھے اکثر بلا دیتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ اس نے خور کشی کرنے ہے پہلے میرا خیال کیوں مہیں کیا؟ کیا میری محبت اے یاد میں آئی می ؟ کیا واقعی اس کا بیار میرے کے حتم ہو چکا تھا؟ ہم سب کا بھی تو اس کے ساتھ لعلق مجراتما"۔

جہال داد آج بھی اینے سوال کا جواب تلاش کرر م ے۔ کہنا ہے کہ 'انسانی رشتے فطرا بے مدوجیدہ ہوتے میں کبھی سمجھ میں بھی مہیں آتے اور لہو کی وقعت کو بھی بے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

### d'3

متازباتي

اُس شوخ کی آنکھوں یہ مر جائیں جو کسی روز دو نیلے سمندروں میں اُتر جائیں جو کسی روز فرفت کی شب غم سے گزر جائیں جو کسی روز تضویر کی صورت وہ سنور جائیں جو کسی روز

> آ تھوں میں چک آئے ہونٹوں پہتبہم ہو رسما ہی سہی ہم اُن کے گھر جائیں جو کسی روز

اغیار بیہ جا ہیں سے محلفن میں ہو درانی سینگن کو گلاہوں سے بھر جائیں جو کسی روز

> یورش ہو خیالوں کی اور رات کا ساٹا ہم اینے ہی سائے سے ڈر جائیں جو کسی روز

عقاب صفت ہیں ہم، پہاڑوں پہ ٹھکانا ہے مر جائیں اگر گھر میں، تھہر جائیں جو کسی روز ممتاز مہک اٹھے گلشن میری سانسوں سے خوشبو کی طرح بہاں پہ بھر جائیں جو کسی روز

## هره الدول الدول المالي المالي

اس میں شک نیس کے مسلمان کشور کشاؤں نے پر مسفیر کو ہزور ششیر رفتے کر کے ہندی جوام کو

اس میں شک نیس کے مسلمان کشور کشاؤں نے پر مسفیر کو ہزور ششیر رفتے کر کے ہندی جوام کو

اسلامی تعلیمات کی ترویج و ترقی صوفیائے کرام کی مسامی جمیلہ کی مرجون منت رہی ہے۔

اسلامی تعلیمات کی ترویج و ترقی صوفیائے کرام کی مسامی جمیلہ کی مرجون منت رہی ہے۔

اسلامی تعلیمات کی ترویج ہوئے جوام

اندیمیں لیسنے والے ہرمسلمان ورویش ہے رہائے مسلک محبت پر جمل میرا ہوتے ہوئے جوام

کے دلوں کو مخر کیا اور دین فطرت کے اس مطرین پہلوے سارا ماحول میک افحال ان خدا

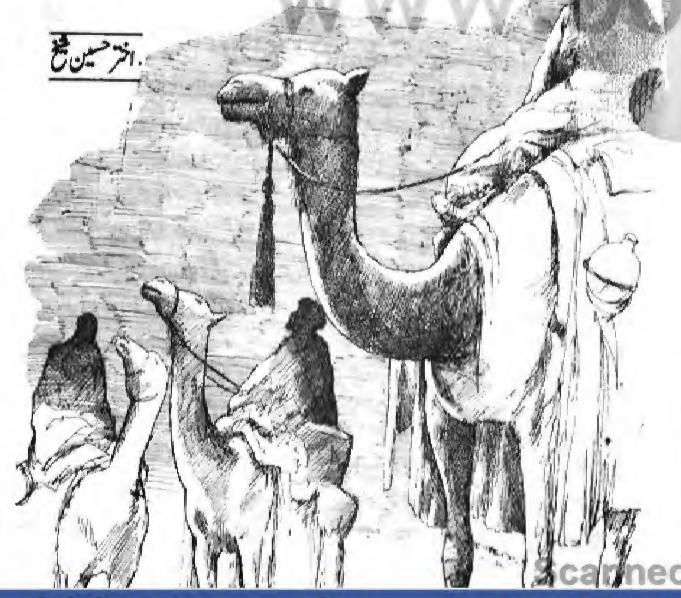

ہے کہ ملکہ لور جہاں کے افتیارات معل شاہشاہ سے کم

ميں تے۔ الل وائل تو يهال تک كتب بين كدامل

حكمران بي ملكه نور جهال مي \_ چنانچيشاه دوله درياني اور

جہاتلیری ملاقات کے دنت ملک اور جہال بھی موجود می-

وولوں نے لورائی جرے والے خدا دوست کو دیکھا تو

ورطا حرت میں ووب مے۔ جہاتلیر کی حسن برت کوئی

راز والى بات تبين مرجس جلوے كا تظاره اس كى تكاموں

تے کیا وہ چیز عل محداور می ورویش کے نورانی چیرے

ے سب کی نگامیں خمرہ مورائ میں۔میال بوی نے س

رکھا تھا کہ شاہ دولہ کے آستانے پر تشر جاری رہتا ہے اور

رفاو عام کے کاموں پر بھی نے تحاشا خرج آتا ہے۔

"آپ نے یاری پھر کہاں سے عاصل کیا ہے؟"

مطلب بہ تھا کہ دروایش کے یاس ضرور بارس بھر ہے

جس کی مدد سے سونا بنا کر جملہ مصارف برداشت کئے

"میرا پارس پھر میری نقیری ہے"۔ حضرت شاہ

جہانگیرنے اپنی بجہ ہو جہ کے مطابق سوال کیا۔

. کر کرمصاحب نے دلی اللہ کامعمل تعارف پیش كيا اور درويش كى لا تعداد كرامات بمي مالم وفت كي كوش كزاركين \_ ماكم وفت في مصاحب كابيان يورى توجه ے سارورولیش سے ملاقات کی شدیدخواہش کے ساتھ ساتھ جہاتلیر کے ول میں "اندیشہ مائے دور دراز" نے مجى جنم ليا، كيونكر معماحب في درويش كو" برولعزيز" مجى

قرار دیا تھا اور بیر حقیقت ہے کہ دنیا دی حکمران ، جنل ساز وسامان، افواج کثیر وغیرہا کے ہوتے ہوئے بھی اعمد ے ہیشہ خوفزدہ ای رہے آئے ہیں۔ ہوا کے معمول جمو کوں ہے ان کو اپنا تخت شاہی ڈولٹا محسوس ہوتا ہے۔ تاہم جہاتلیرنے لگر واندیشے کے اظہارے کریز کرتے ہوئے شوتی ملاقات کا اظہار کیا اور کہا۔

"والعي جن كي" كلي" مضبوط مون وه مرخطرك ے بے نیاز ہوجاتے ہیں۔اس فرال کودیکمو۔ شکار ہول كے زغے ميں كمرا ب مرار دوف سے مل آزاد ب كيونكداس كالعلق بلندمر تبت آستاني كى مالك بستى سے ہے۔ ایس مستوں کے متعلق عی تو ارشاد ربانی ہے۔ « خجروار! **خداد وست حضرات، خوف** وخطرا ورحزين وملال ے آزاد قرار دیے جاتے ہیں '۔ یہ ہران اے معلق کے سہارے فلاعیں مرتا کالے کوسوں کا سفر طے کر کے مرات سے بہال آ مہنا ہے۔ مابدولت اے جی ورویش کی کرامت خیال کرتے ہیں"۔ یہ کہ کر جہالیر تے ایے معاصوں کوهم دیا۔"اس ست خرام فرال کو بطورمهمان روك لياجائ اورورولش سي جارى ملاقات كاابتمام كياجائية

علم مام كالميل مولى تيز رفار بياد ، تجرات كى طرف چل ویتے اور" در بخت ' نامی ہرن کوشائی ملازموں نے روک لیا۔ إدهر شاہرے میں سے کارروانی موری سی أدهم كجرات مي ورويش حق شناس في اين عقيدت مندول سے ارشاوفر مایا۔" بہاؤ" (الا فر بیار، شفقت اور مہر ومحیت کے اظہار کے لئے پنجالی زبان میں مخاطب کو مياؤا كهاجاتا بالورحضرت شاه دولددرياني كاليه كليم تها) دیلموتو، اور فرانخ ان کیاکل مطایا ہے۔دریا ے اس بار جہا تلیر بادشاہ تک جا مہنجا ہے اور معل شا ہشاہ نے اس تاجیزے ملاقات کا اعتیاق طاہر کیا ہے۔اس کے بیادے مجرات کی طرف جل دیتے ہیں۔ فروب

آ فآب سے پہلے وہ يمال ملك جائيں مے الندا ان كى والا تكالنظام مونا ما يخ -

عقبیدت مندوں کو کائل یقین تھا کہ درولیش کی ہر ات می ہوتی ہے لبدا وہ مہالوں کی خاطر و مدارات کا ابتام كرتے كے اور چراغ جلے (بوقت شام) شابى برکارے بھی مال کے۔ شائل قامدوں نے وہ رات آستان ورولیش پر بسرکی اور دوسرے روز شا دولدور یائی قاصدوں کے ہمراہ شاہرے بیتھے۔شہنشا ہول سے ادلیائے کرام کی ملاقات کوئی اجتہے والی بات میں بعض ا، قات تو بد ملاقات سركش كموزے كو لكام دينے كے امرے میں آئی رہی ہے۔ یادر کھنے والی بات سے کہ ے دردیش دنیاوی مکرانوں سے دنیاوی آسانتوں کے طلبكار ميس مواكرتے كيونكدان كى تكامول ميس ماسواك تقیقت مفر ہوا کرنی ہے۔ بہرحال، حضرت شاہ دولہ الموريني تو انهول في منروري اشياء معلوا كرمعل شهنشاه ك كي الشيخ الماركيا ( وخالي من برے بيم كى رونى كو من البية بين ) سياس سياني كي طرف اشاره تما كماي

دولدنے جواب دیا۔عوام الناس آج تک یکی جھتے رہے مالم وفت النان كى بنيادى منرورت مرف روفي مى ہیں کہ درویش کا مطلب تھا کہ وہ صدقہ خیرات پر کزر بادرر ب ل فریب عرب ادرایرے امرص اوقات قرماتے ہیں۔ یہی منہوم مختلف قلمکاروں نے بھی ے درمیان ایک ایک دو وقت کی رونی کا فرق مواکرتا ہے۔اگر بینہ لے تو پھرامیر دغریب دونوں اپنی ادقات رآ جائے ہیں-لوک بھوکے ہوں تو سے عقدہ کھلے کون کتنا صاحب کردار ہے لبذا انسان كو ياني "اوقات" فراموش تبيس كرني جائے اور بنیادی ضرورت بوری ہوجائے تو دوسرول کی جی منی سے کرین بی مناسب ترین روب ہے۔ ورويش نے يوامن" جب معل بادشاه كو پيش كيا تو

ورباری جران رو معے۔ تاہم ورویش نے اپنا فرض اوا کر

دیا۔ بیا بچ ہے کہ جہا تگیر حالم وقت تعالیکن بیامی حقیقت

ادا کیا ہے لیکن ہمیں اس سے شدید اختلاف ہے۔شاہ دولددریائی جیسی ہتی کے لئے صدقہ فیرات بر گزربسر كرنے كا تصور بھى مُوئے ادب ہے۔ ورويش نے كا كنات كے سب سے بڑے بادى حضور اكرم مسلى الله عليه وآله وسلم كي حديث مباركه كي طرف اشاره كيا تعا-مین"الفقر وفخری" میرافقر میرے لئے باعث فخرے۔ تاہم اس سے الکاری مجائش میں کے حضور اکرم ملی اللہ عليه وآله وسلم كاارشاد سيمى ب كد" كاد الفقران يكون كغرا" ( تنك دى انسان كود يكفرتك لے جاعتی ہے)۔

دونوں احادیث کا منبوم محصے کے لئے عقل سلیم کی

ضرورت ب اور اس بحث على الجمنا موضوع س

ناانصاني بلاوالي بات موكى للنداآ مدم برسر مطلب جہاتلیر ورویش کی مخصیت سے خوفزوہ ہو کیا۔اس می سرفهرست موصوف کی جردلعزیزی می - چنانچه ملکدلور جہاں کے مشورے سے حاکم وقت نے قیصلہ کیا کہ شاہ وولدور یائی کا کام تمام کردیا جائے عظم شاہی کے مطابق زہر یلا سنر پیرین تیار کیا حمیا۔ خیال بھی تھا کہ زہر یلا لباس مینتے ہی ورویش کے جسمانی مسام ساراز ہر چوں لیں مے اور جب زہر بلا ای جم میں سرایت کر جائے گا تو شاه دوله ورياني كاخاتمه يعيني موكالميكن موابيه كدز بريلا لهاس ورويش كا بال بحى بيكا ندكر سكا-سركاري ورباري حافت مابوں کے لئے بدمورت مال جران کن ملک باحث تشویش محی - تاہم اس صورت حال کو انقاق كرداف موع ووسرانبتا زياده زهريا لباس تاركرايا سمیا۔ بدلیاس مجمی درولیش نے بلسی خوشی سیننے کے بعد زعدہ سلامت روكرهاكم ونت كوسخت شرمساركر ذالا - آخر فيعلمه ہوا کہ لی لیٹی رکھے بغیر درولیش کوز ہریاا شربت یا کر بلاك كردياجائه

ادهرشربت تيار بور بانحاء إدهروه تخب شاعي جس برمعل شہنشاہ جہائلیر براجمان تھا، یکفت کرزنے لگا نہ مرف تخت بلكه سادادان على يُرى لمرح سلنے لكا جيے ذيره زير كر وين والے زار لے كى زوير آ ميا مو- بعض جہالت مایوں کوخواب خفلت سے بیدار کرنے کے لئے والعی سی شدیدزاز لے کی ضرورت مواکرتی ہے۔ یکی کھ ورویش اور ونیاوی حاکم کی ملاقات کے وقت موالیکن اب معل بادشاء كے موثل المكائے آ يكے تصالداس نے شاه دوله ك عظمت كومدق ول سي صليم كرليا اور اللهار عقیدت کے طور پر اشر لیول کی دو تعملیاں چین کیل-ورویش نے وہ تعیلیاں شاہی ملازموں میں معیم کرے الی افراد طبع كا اظهار كرويا شبنشاه في دوسرا جال يمينكا اور

خافقاہ کے لئے پانچ ہزار بیکہ ارامنی کی پایکش کی تھر ورویش نے کمال فراست سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا\_" تاجیز کوارامنی وغیره کی ضرورت نبیس" \_ اورنساد شركودوركرنے كے لئے يہ مى كها-"اكرمنرورت محسوى موتى تو يمربهي ويكما جائے كا" معلى شهنشاه لا جواب مو چا تھالبدا بعد احرام رفست کے برمجور ہوگیا۔ سید کمیرالدین جو برمغیر میں شاہ دولہ دریالی کے

نام مصمور موع محل شبنشاه جلال الدين اكبر عمد میں 1581ء کو پیدا ہوئے۔ موصوف کے والدمخترم عبدالرحيم خال كالعلق لودهي خاندان سي نفاجو برسغيري 1451 منا 1526 محكران ربار شاه دول ك والدحترم سلطان ابراہیم لودهی کی اولاد میں سے تنے جو بہلول شاہ لودى كا بينا تمار ببلول شاه في 894 هم بمطابق 1488ء میں سفر آخرت اختیار کیا۔ خاندان مدکورہ کے آخرى شبنشاه ابراجهم لودهى كوسعل شبنشاه طهيرالدين بابر نے 1526 میں فکست وے کر ہندوستان بیں سلطیب مغلید کی بنیادر می اس تناظر می دیکها جائے تو شاہ دولد ور انی کا تعلق پھان قبلے سے بنا ہے۔ تاہم سرز من مجرات ( پنجاب ) کے کوجروں کے بقول دروایش موصوف کوجر خاندان کے چتم و جراغ تھے۔ آب کی والده محتر مدنعت خالون سلطان سارتك مكمورى يزيوني معیں ۔شاہ دولہ در بائی کا درهمیالی خاندان تو نسی تعارف كامتاج تهين تاهم نضيالي خاندان كالمخضر تعارف بيش

سلطان سارتك محكميز اور حمكميز خاندان كى تاريخ ے آگائی کے لئے "کھ برنام" نای کتاب بدی اہمیت کی مال ہے جے رائے زادہ دایان ولی چندنے تالف كيار فدكوره كتاب من مرقوم ب كمسلطان بالمحل ك وفات کے بعد کلمووں کی سرداری سلطان سارتک کے

سے میں آئی۔ معل فائدان اور مکمووں میں ایا رشتہ اخوت استوار مواجوز مانے کے نشیب وفراز سے متاثر نہ ہوسکا۔ دولت خال کے اہما پر جب معل شہنشاہ بابرنے سلطان ابرامیم لودهی کے خلاف شمشیر آبدار بے نیام کی تو برشته عل كرسامية محيا- بابرى تشكرني در يائ سنده ك كنارك براؤ وال او باہر سے سلطان سارتك اور الطان آدم كو اين مدوك كے يكارا۔ يو ككموول كى مغلوں ہے وفا کا امتحان تغا۔سلطان سارتک اور آ دم نے دوست کی آواز برفورا لبک کما۔ اس طرح بابر نے آ زمائش ير بورا اترف والول سے بائدار رشتہ استوار كر لا ۔ باہر نے جب زیب تن کی ہولی ہوتین ا تاد کر سارتگ نال کو پہنا دی تو رشته اخوت میں فکک وقعیمے کی مخوائش نہ ری ماری کواوے کہ محمدوں نے اس رہتے کائل ادا

تصیرالدین حابوں کا ستارہ کردش میں آیا تو الكيدوں نے اس وقت محى اس رہتے برآ ج ندآنے دی۔ چنانچسوری فاندان سے مکمروں کی سات سال تک مسلسل معرکه آ رانی کا سبب یمی رشته اخوت قرار دیا جاتا ہے۔ جنگ کے قطعے بحر کے تو سوری افواج کا بلزا بماری رہا۔ سلطان ساریک اور آدم نے ایک بہاڑی مقام پرؤیرے وال دیئے۔ سارتک نے اپنے بیٹے کمال ا مال کو افغالوں کے باس مصافق ملاقات کے لئے رواند كيا جے افغالول فے كرفاركر كے كواليار كے قلع ميں قيد كرديا يجبكم كي قريب ميدان كارزاركرم مواتو سلطان سارتک اینے 16 عدد بیٹوں کے ساتھ معل دوی برقربان ہو گیا۔ افغانوں نے کھال مجھوا کر اس کی لاش قلعہ روہتای کے مرکزی وروازے پر لفکوا دی۔ (شیر شاہ وری نے مغلول کے سد ہاب کے لئے جہلم کے تریب تلدرو ہتا س تغیر کرایا تھا) سلطان سارتک کی مخکست کے بعداس كاخاندان ما بتدسلاس موايه اسيرول بس سلطان

سارنگ کی ایک ہوتی مجمی محمی جس کی کود میں شیرخوار بچی لعمت خالون می اور یکی و العمت خالون ب جسے شاہ دولہ دریانی کی والذہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

سلطان سارنگ کی بونی اور غازی خال کی بنی این شیرخوار چی نے ہمراہ دہل پہنچا دی گئے۔ رفتہ رفتہ معل خاندان كاستاره كروش عيال آيااور جايول تخب وبلي ير دوباره كابيش موار 1556 م يس لميرالدين جايول ك وفات کے بعد جلال الدین ا کبرتخت تشین ہوا تو عبدالرحیم لودهی اس زمانے میں شاہی ملازمت میں تھے۔ اکبر کے يبلي سال جلوس ك قوراً بعد تعت خالون اور عبد الرجيم لودهی رشته از دواج می نسکک مو سطح اور 25 برس بعد 1580-81 من شاه دوله درياني اس عالم ريك و يوش تشريف لائے۔

عالم فائی ٹی آئے می شاہ دولہ دریائی کو بلیمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ای سال ان کے والدعبدالرجیم لودھی سلر آ خرت افتیار کر مجے۔ ہو و نعت خاتون کو اینے خاندان کی مظمیت رفته کا احساس تھا آخر وہ سلطان سارنگ کی بریول می کافی سوج بحارے بعداس نے فیصلہ کیا کہ يتيم بينے كواينے ساتھ لے كروہ اينے آباؤا جدادكى سرزمین پر ملک جائے۔ موسوفہ کا خیال یک تھا کہ " بيناس" كى سرز مين (عهدِ حاضر مين جبكم اور داوليتذي كاعلاقه ) نامبريان ابت ميس موكى - اك سرزين يراس کے خاندان کا طوطی بولا کرتا تھا کیکن جب وہ پہلے سے پیچی تواس کے سارے خواب چکتا چور ہو گئے۔ بیدا ہے ہی کھر میں اجبی ہو جائے والی بات سی۔ اس زوال نعیب خاندان کا کوئی پُرسان حال ندتها فعمت خاتون کو ایک چھوٹے سے گاؤں سمالہ نے خوش آ مدید کمالیکن برهیبی نے پہاں بھی اس کا ساتھ ند چھوڑا۔ یا بھی برس تک مسلسل چکی چیں کراینا اور اینے بیٹے کا پیٹ یالنا پڑا۔ کو یا شاہ دولہ وريائي كي آ زمائش كا آغاز يجين بن بي موكبا تعا-

شاہ دولد کی مرورش ناز وقع سے مونے کی لیکن عجیب بات میہ ہونی کہ سامان کی فرادانی بیچے کی مخصیت میں بگاڑ پیدا کرنے کے بجائے تکھار پیدا کرنے تکی عموماً یمی دیکھا کیا ہے کہ محرومیوں کے بعد فراوائی میسر آ جائے تو انسان راہ راست سے بحک جاتا ہے سیکن شاہ دولہ دریانی تو اوائل عمری سے سمندر جیسے ظرف والے ٹابت ہوئے اور ظرف دریاؤل کا چھلکا کرتا ہے سمندرول كالهيل-

مبد کمیما کاتعلق قانون کو طبقے سے تھا، ادھر بچے کی زمانت کا بیاعالم کہ جس شئے پر ایک بارنگاہ پڑ گئی وہ ذہن کے کورے کا غذ بر محفوظ ہو کررہ گئی۔ دور اہتلا تھایا

جیا کہ بعد کے مالات نے ٹابت کیا، اندر کی صفائی مطلوب تھی، دربدر خاک بسر ہوتے ہوتے شاہ دولہ

متعقبل کے سنج بخش، سال کوٹ مکافع کئے جہاں ایک متمول وڈر سے مہد تھیما ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ مہد

تھیما کے ہاں دنیاوی ساز و سامان کی بہتات می مگر بروردگار نے اے اولا وجیسی ثعبت سے محروم رکھا ہوا تھا۔

کویا تدرت نے شاہ دوالہ دریانی کے لئے حالات کو سازگار بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ مہند تھیما بیجے کی نشست و برخاست و کیو کرمتاثر ہوا تو بھولی بھالی صورت نے اس کے ول میں کمر کرلیا۔ اس طرح نیجے کی سابقہ محرومیوں كا، يرورش كى حد تك ازاله بوكيا \_ كهرى نكاه سے ديكھا جائے تو قدرت نے غیرسلم محض کے دل میں بے کے لئے مذبہ رحم عدا كرك الل دنيا كودكما ديا كه كارخان قدرت كو چلانے والا تا در مطلق واقعی جو جاہے كرسكتا ہے، وہ سب کے علاوہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ بیا لگ بات كه عصر حاضر على ات "فوتوكرا كك ميموري" كها جاتا ہے۔ قانون کوؤں نے شاہ دولہ کی ذہانت سے استفاده كرنے كا فيعله كيا اور "متوشه خانے" كا انتظام و العرام ان کے سپر دکر دیا گیا۔

شابدول كو" وريائي" كيني ياكبلائ جان كى أيك وجہ بہ مجی بیان کی جانی ہے کہ موصوف دریا دل واقع ہوئے تھے۔منصور حلاج کے دست راست جی ہے کی نے سوال کیا تھا کہ وہ کتنے فیصد زکوۃ ادا کر ہے، یکی کا جواب کت تصوف میں محفوظ ہے، انہوں نے قر الیا۔ "اگر تمهاراتعلق نیک افراد کے کروہ سے ہے تو احکام شریعت کے مطابق سومیں سے اڑجانی درہم زکر ہ اوا کر کے اپنے مال کو پاک صاف بنا اوسیکن اگرتم "مقربین" میں سے ہوتو اس ترتیب کوالٹ دو۔ یعنی اڑھانی رکھ کر ساڑھے ستانوے ورہم راو خدا میں دے ڈالو۔ بشرطیکہ مهيس از حالي درجم كي اشد ضرورت دريش موورنه بهتر ہے کہ درہم و دینار سے فورا نجات عاصل کر لو۔ کیونکہ زندکی ال ہے میں اعمال سے بنی ہے '۔شاہ دولہ دریالی ای مقولے برحمل کرنے والے ثابت ہوئے۔ توشہ خان زیر تسلط آیا تو سوال کرنے والوں کو بن آئی جس نے جو ما تكاوه حاضر كرديا \_كوني سائل خالي باتحد نه جا تا \_ رفته رفته

توشد خاند خال ہونے لگا اور محتاج لوگ پیٹ بمر کر کھائے

لکے۔ قانون کوؤل نے استنسار کیا تو شاہ دولہ نے حنیت کا اظہار کر دیالیکن کی نے اس اظہار حقیقت کا اعتبار ندكيا\_اس طرح بدلوك موصوف كے خلاف مو مح اور ان کو طرح طرح کی اذبیتی دینے کھے۔ یہ الگ نوعیت کی آ زمانش کی۔

قالون كوؤل كى اذبيتي نا قاملي برداشت موسكيل تو شاہ دولہ نے دہنی و جسمانی تکالیف سے نجات حاصل كرف كى خاطر دونوك الفاظ من كهدديا-" توشدخاف کی دولت، ای توشد فانے می زیر زمین وفن ہے، مجھے وہاں کے چلواورز مین محود کردولت حاصل کراؤ '۔ بیاسفتے ای سزا دینے والول نے ہاتھ روک کئے اور شاہ دولدکو کے کر توشہ خانے میں آئے۔ حیات شاہ دولہ بر ملعی جانے والی تمام كتب ميں يكى مرقوم ہے كدشاہ دولدور يائى نے اور فانے میں وکتے ہی حجر آبدار اسے پید می ا مون الا ال كاررواني سے سب كے موش ال محقد مهاف طاہر تھا کہ اگر شاہ دولہ ہلاک ہوجائے تو قانون كودك ير الدام كل كالمقدمه دائر موجاتا أوران كولين کے دیے ہے جاتے۔ ارباب اختیار کوکون یقین دلاتا کہ بلاک مونے والے نے خود سی کی ہے۔

شاہ دولہ کے ندکورہ اقدام کی توجیہ کوئی مشکل کام اليس - اصل مي موسوف نے سزا دينے والوں كو مير مجمانے کی کوشش کی محمی کد آگراؤشد خانے کا سامان ہم نے اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر فروخت کیا ہے تو لوہم اپنے پیٹ ہی کا خاتمہ کئے دیتے ہیں۔ بہرحال قانون کوؤں پر ارباب اختیار کا خوف طاری موا تو زخی کی جان بیانے كے لئے بھاك دور مونے كل ياش بسيار كے بعدايك ماہر طبیع کی خدمات حاصل کی تنبی اور زخی کوموت کے مندے میں لانے کی کاوسیں ہونے لیس مسلسل تمن او تک شاه دوله صاحب فراش رے حب جا کر ایس وه زخم مندل ہوا۔ قانون کوؤں کے خوف کا میام تھا کہ انہوں

نے نەصرف شاہ دولد كوآ زاد كرديا بلكه موصوف دهل مكاني كرجانے ير رائني مجي كرليا۔ شاہ دولہ در يائي نے كون سا سامان سغربا تدهنا تخار

لیے رزق نہ بنھ وے بچھی تے دروکش جهان تقوی رب دا اوبهنال رزق همیش کے مصداق شاہ دولہ سیالکوٹ کے نواحی کا وال منکھوٹی (بعض کتب میں ظروبی بھی آیا ہے) کی طرف مل دیے جہاں مردحق شناس شاہ سیدن یا سیدا سرست کا آستانه تعاب

شاہ دولہ سیدا کے دربار میں حاضر ہوئے تو البیس يول محسوس مواجيسے مسافر منزل ير يکني كيا مو-سيدا مست الست في مهلي لكاه على شاه دول درياني كو كمائل و قائل کر لیا اور ای طرح شاہ دولہ نے اینے جملہ افتیارات مست الست مرد کے حوالے کر دیئے۔ را وسلوک کا بہلا سبق بن بیے ہے کہ مرشد کی رضا کو بلاچون و جرال سلیم کرلیا جائے اور اینے قول وقعل سے اس کا جوت چی کیا جائیا وردوسری یادر کفے والی بات بیے کہمرشد کے احکام کو من وعن بجا لايا جائے خواہ وہ احکام بظاہر نا قابل فہم د کھائی دیے ہوں۔

شاہ دولہ نے اپلی فراست سے معلوم کر لیا کہ منگو نامي مريدكوشاه سيداكا تغرب حاصل بالبندا ضروري تعا كدم شد ك ول من كرك في كالمرك في المعتوم يدكورام كيا جائے - چنانچرشاه دوله تندي عدمت مل معروف ہو گئے۔ جملتی مارک یا روعشق جے سفرسلوک کہا جاتا ہے، دنیا دی سفرے تطعا مختلف ہوتا ہے بلکہ ہول کہنا عاية كه كاروبارمشق مين تفع ونقصان كامعيار بي بدل جايا كرتا ہے۔ اى معيار كواپناتے ہوئے شاہ دولدنے اپنے مرشد اور مرید مرشد کا تقریب حاصل کرنے میں دان رات ایک کردیے۔ حدید کہاہے منظور نظر حضرات کی خاطر در بوزہ کری تک سے کر ہز نہ کیا۔ بیرکا نٹول پر رفض

كايت

وكبر 2014 و

كر كے بار منانے والى بات مى د طلوع آفاب كے ساتھوں شاہ دولاہ کاسئے گدائی لے کر کرد ونواح میں لکل جاتے اور جو پکھ عاصل ہوتا اے لا کر مرشد کے سامنے رکھ دیتے۔ مرشد کے بعد ان کے مقرب منکو کی باری آئی۔منکوشکم آسودہ ہو جانے کے بعد کاستہ کدائی شاہ دوله کی طرف سرکا دیتا۔ اس طرح بیج ملح ملاے شاہ دولد کے عصے میں آتے جن سے بیٹ او کیا جرتا کھانے کی رسم ضرور بوری موجاتی۔" داستان شاہ دولہ" میں مرتوم ہے کہ خیرات کوتو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم می باتد کامیل چیل قراردے کراس سے کریز کی تلقین قر مانی ہے۔لہذا ان کی تکا و کرم کے طالبان اس میشے کو کس لمرح ببندكر عكتے ہيں۔آخرا يك روز شاه سيدانے اظہار مدعا كرتے موعے كہا۔" شاہ دولہ جارا يبيف خرات كے للزول سے بحرنے کو کامیال خیال کرتا ہے۔ محنت حردوری کرے کھلاتا تو خوب ہوتا''۔ بیر سفتے ہی شاہ دولہ نے کاسترکدانی ایک طرف رکھ دیا اور مرشد کے جو يز كروه رائے پرول لگے۔

سیالگوٹ میں ایک قلعہ قبیر ہور ہا تھا، تقبیر کا طریق کار بیتھا کہ پرانی تھارات کی بنیادیں کھود کر سنگ وخشت کا حصول ہوتا اور بھی اینیس قلعے کی تقبیر میں استعال کی جاتیں۔ پرانے زیانے کی تھارتیں اور ان کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوا کرتی تھیں کہ کھدائی کرنے والوں کو دانتوں پیپند آ جا تا۔ مشہور ہے کہ طاقتور سے طاقتور اور تجربہ کار سکتا تھا اور مزدوری ایک تکہ فی مراح کر ہوا کرتی تھی سکتا تھا اور مزدوری ایک تکہ فی مراح کر ہوا کرتی تھی کھدائی کا آ غاز کیا تو تھیکے داروں کے تخیفے دھرے کے دھرے رہ می میلے روز کرفار نو نے ستر مراح کر زین دھرے رہ می میلے روز کرفار نو نے ستر مراح کر زین حمران کن بات تھی کیکن اس کا کیا علاج کے سب بھوسب

کے سامنے تھاہی افسران بالا و اعلیٰ نے اسے مافق الغطرت كارنامه قرار ديا اور حساب كى زوے ستر كے شا دولہ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ مزید جمران کن بات م ہونی کدمزدور نے سر ملوں کے بجائے صرف جار ع وصول کئے اور ہاتی رقم یہ کہہ کر والیس کر دی۔" فقیر کی صرف جار مول کی ضرورت ہے اور ضرورت سے زاک مال و زر باعث نساد ہے '۔ شاہ دولہ کے مرف ای مل ے ان کی افاد طبع کا اندازہ نگایا جا سکا ہے۔ جار کھے لے کر انہوں نے مرشد کے کام ود بن کی دعوت کے لئے لذيذ هجوى تيار كروائي اور مجري بحرى تعالى يا طشت بعمد احر ام ان کی خدمت میں پیش کر دیا لیکن راوسلوک کے سافرے بہاں ایک چوک ہوئی مطال کمائی سے حاصل کی ہوئی مجوری ہیں کرتے وقت شاہ دولہ نے فقر ہے کھ میں کہا کہ انہوں نے ستر مراح کز زمین کھود ڈ الی تی۔ مہ لعلی مرشد کو بسند ندا کی۔ حقیق تربیت کا انداز بی بیدو كرتا ہے كەمالك كولغرشوں سے ياك ساف كرے اس کے سینے کی تعلیم فرما دی جائے۔ چنانچہ شاہ سیدائے کمال سلیقے سے بدفریعندانجام دیا۔موصوف نے زیر اب محکوا كراينا سيدها باتحوشاه وولدك سامن كرديا- مرشدكي معیلی آبلوں سے بھری مونی تعی بجس کا مطلب بیتھا کہ اس کھدائی میں مرشد این مرید کے ساتھ برابر کے

شاہ دولہ نے مرشد کی تھیلی دیکو کرمر نیاز تم کر دیا۔
اس پر بس کیس ہوئی ، شاہ سیدانے پس خوردہ کھیزی کے
چند لقے شاہ دولہ کوعنایت فرما دیئے۔ شاہ دولہ نے بہلا
لقہ منہ میں ڈالا تو سید سے ہاتھ کی درمیانی افکی کویا چکی
کے دویانوں کے بچ آ ملی۔ درد کی شدت سے شاہدولہ کا
رنگ از ممیا۔ بیدائی آ زمائش تھی جسے داویلا مجائے بغیم
برداشت کرنا ہے حد منروری تھا۔ ہر بل درد جس اضافہ
برداشت کرنا ہے حد منروری تھا۔ ہر بل درد جس اضافہ

كرنے كا فيعله كرليا۔ بيدا لگ بات كدندون كوچيكن ملكاند رات کوآ رام، د کھ بھرے شب و روز کزرنے کے۔ آخر ایک روزمنکوکورم آ حمیا اوراس نے مرشدے درخواست ك\_" حضورا شاه دوله كى تكليف دور فرماني جائے" ـشاه دولہ نے مجمی اسینے ویر ہمائی کی بال میں بال طالی-مرشد نے میں قالبا اعدازہ لکا لیا تھا کہ مرید کی اصلاح موجل ے الداهم مواكمريد بوج خانے جائے اور تازہ ذرك شده كائے كى التربيل يى باتھ ۋال دے۔ اللي كا درد ا كرعجيب تغالق علاج عجيب تركيكن شاه دوله كويفين تغاكمه درد المحت یا علاج سب ظاہری ملاحقیں ہیں، اعدر کی بات محداور ب-معلى توجيهة الماش كرف يا" كريد" مين جلا ہونے کی چندال شرورت ندسی۔ شاہ دولہ ہما کم بماک یوچ فانے بنج اور هم مرشد بر مل ورا بوئے۔ التوليل من باته والح عن سارے دك دور مو كيا۔ کتے ہیں کہ شاہرولہ 24 محفظ مسلسل کوری فیندسوتے رے \_ آ کھ ملی او درد کے ساتھ درد کی اللی بھی قائب ہو چی تھی۔شاہ دولہ نے سکھ کا سائس لیا۔ ایک اللّٰ کی قربالی کوئی معنے قبیں رکھتی تھی۔مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ سیدا نے صورت حال کی دضاحت کرتے

" عزیزم! بیدورد بھی ضروری تھا اور انگلی کا کٹ جانا بھی کیونکہ تبھارے اندر غرور بھی نڈاورخودغرضی بھری ہوئی تھی جو راوسلوک کے مسافروں کو زیب نہیں دیتی۔ اب قادر مطلق کی مرضی کے عین مطابق تبھارا سیندان الاکشوں ت پاک صاف ہو چکا ہے اور تبھارے دل بھی خلق خدا سے مہر و محبت اور جدروی کا جذب رہتی ہیں گیا ہے۔ خدا سے محبت کا بہترین طریقہ کی ہے کہ اس کی مخلوق سے مدتی دل کے ساتھ بیار کیا جائے۔ عزیزم! تم نے اپنے مدتی دل کے ساتھ بیار کیا جائے۔ عزیزم! تم نے اپنے آپ کو بھر احتظور نظر اور معرفت البی کا حقدار تا بت کردیا آپ کو بھر احتظور نظر اور معرفت البی کا حقدار تا بت کردیا

شاہ دولہ نے محسوں کیا کہ ان کا اندر روثن ہو کیا ہے۔ شاہ سیدا کا تعلق سپر وردی سلسلے ہے تھا (جے چشید، قادریہ ہے کی طایا جاتا ہے ) اس طرح شاہ دولہ بھی ای سلسلے ہے مسلک ہو گئے۔ عطا اور طلب کے مراحل ملے ہونے گئے، یہ سلسلہ ہارہ سال تک چتنا رہا۔ مرید نے مرشد کی خدمت کا حق اوا کردیا۔ رایسلوک جس ایک بل مرشد کی خفلت مہلک قابت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس خفلت جس دسید قدرت بھی شائل ہوجا تا ہے۔ اب ایسا کھوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب کی کے پاس میں ۔ سیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب کی کے پاس میں ۔ سیدا کو مست کا آخری وقت آیا تو دست قدرت کی کاردوائی کے تعمیل کھل کرسا سے آگئی۔

جیدا کہ وض کیا جاچکا ہے کہ متکوا ہے مرشد کا چوہا مقرب تھا اور عام خیال بھی تھا کہ ''دلق درو لیش'' ای کے نقیب بھی ہوگی ۔ رات آ دمی سے زیادہ بیت بھی تھی ، شاہ سیدامر ست کو خبر ہوگئی کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے گئا اور جارا ان ت حقدار کو خطل کرنے کے لئے ہے جات ہو گئا ہو گئے ۔ انہوں نے آ واز دی'' کوئی ہے؟'' انقاق کی بات کہ تمام بھر یدان باد قا گہری نہند سو بھے تھے صرف شاہ دولہ کوش برآ واز تھے ۔ مرشد سے کس کا اس سے بڑا جوت کیا ہو سکتا تھا۔ موصوف نے فوراً جواب دیا۔ "حضور!

دولہ حاضر ہے'۔

المجاد کیا۔ شاہ دولہ ہما کم ہماک منکو کے پاس ہنے اور کا اظہار کیا۔ شاہ دولہ ہما کم ہماک منکو کے پاس ہنے اور انہوں نے مرشد کی خواہش اپنے دی ہمائی کے کوئی گزار انہوں نے مرشد کی خواہش اپنے دی ہمائی کے کوئی گزار کی مرح ران کن بات میہ ہوئی کہ منکو نے لیت اول سے کام لیتے ہوئے کہا۔''ہمائی! رات کائی ہیت چک ہے، کام لیتے ہوئے کہا۔''ہمائی! رات کائی ہیت چک ہے، کی دہ بل ہمری خفلت ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ مرشد نے تمن بار منکو کو طلب فر مایا مرشاید بدنییں نے اس کے خانہ دل میں ڈیوا طلب فر مایا مرشاید بدنییں نے اس کے خانہ دل میں ڈیوا کال رکھا تھا، شیوں بار منکو نے شاہ دولہ کے ساتھ خدمت کال رکھا تھا، شیوں بار منکو نے شاہ دولہ کے ساتھ خدمت

مرشد نے دولہ پر ایک تظر ڈالی اور رضائے رلی كة مع مركتكيم فم كرت موع كها-" بركددا مولا بديد شاہ دولہ کردا" (جے اللہ سرفراز کرے وہی شاہ دولہ بن جاتا ہے)۔ یہ کہ کرشاہ سیدانے اپن کدری دولہ کے حوالے كر دى اور اى روز سے وہ" شاہ دولہ" بن محقد حیات شاه دوله برلکمی کی تمام کتابوں میں "دلق فقر" کی سردك كي من ش يي مرقوم ب- مخلف الفاظ كالمعبوم مجى ايك بى ب جي محضراورخوبصورت انداز من يول كها جاسكا ب-"شأه دولة" (جيد بمولا) - يكي فقره رالم نے استے بزرگول سے سناجو مافظے میں محفوظ رہ کیا۔

كدرى وصول كرنے كے بعد" شاہ دول" نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ملکو ہزور باز دمتاع تقیر چھین لے كايتاهم اب دوله چونكه شاه دوله بن عيك تصالبذا مرشد نے کس دیتے ہوئے فرمایا۔" شاہ دولہ! اگر کوئی زیردی بر اترآ ئے تو بیمتاع فقرز مین پرد کھ کراعلان کردیا کہ حس ش مت موات الفاكرد كمائے"۔

مرشد کی کسی سے شاہ دولہ کو دلی اظمینان حاصل ہو مکما کہوہ کامیاب وکامران قرار دیئے جانچکے ہیں۔ویسے بھی بید نیادی شہنشا ہیت تو ہے جس کی خاطرانواج کو حرکت میں لایا جاتا ہے۔ مل وغارت کری وخون خرابہ یا چینا بھی کا ورویٹی سے کیالعلق؟ خدمید مرشد کا بہلا قیض میر ہوا کہ شاہ دولہ کی زبان میں حد درجہ تا ثیمر پیدا ہو كئى \_ جوبات مندے ادا موجانى دو پھر يركيسر ابت مولى ليكن اس كا ذكر بعد من آئے گا۔

طلوع آ فاب کے بعدسب کوجر موکی کدشاہ سیدا

مرمست سغرآ خرت الفتيار كرييكي جين \_منكوكوا بي ففلت الوك لكانے لكى ، تا تم اے يعين تما كرمرشد سے إلى کے دلی لگاؤ اور خوصکوار تعلقات کا ایک زمانہ کواہ تعالم کی ور بھائی میں جرات تیں تھی کہ ملکو کے مقام کو پہلنے کر سکے۔ تمام مریدوں نے مرشد کی جمیز و تکفین میں اشک آلودآ عمول اورسوكوار دلول سے حصد ليا۔ شاه سيدا جب زر زمین سو محظ تو منکونے حسب تو لع "متاع فقر" ی قبعنہ جمانا جاہا مگر حمرت انگیز بات میہ ہونی کہ ان **ک** لگاہوں کے سامنے بڑی ہوئی پیوند کھے کیٹروں کی کدری منول وز کی بن گئی مفکوتو اس کا ایک کونه بھی ہلا نہ سکا۔ پھر اس نے اسیے حوار ہوں کو یکارا۔ مجیب تماشا تھا مریدان سیدا سرمت لل کرزور لگارے مے سر وہ متاع لقر کو الفائے میں ناکام رے۔ آخر شاہ دولائے آئے بادھ کر واللي بأته سے كدرى افغالى اور جارول طرف فكاه دوزاتے موے برے اظمینان سے بنک ل۔ پیشر حغرات نے صلیم کرایا کہ حقد ارکوائل کا حق کل کیا ہے مگر ملکواوراس کے چند ساتھیوں نے عظمت شاہ دولہ کو سلیم کرنے سے معاف اٹکار کر رہا۔ کدورت، ول کے ایک "دروازے سے داخل ہو جائے تو درویک دوسرے دروازے سے رخصت ہوجایا کرنی ہے۔ یکی مجھ وہاں مي وين آيا-

وكبر 2014ء

شاه دوله آب دوررس بعمارت اور تهری بعیرت کے مالک بن میکے تھے۔ اینے ہم مرشد ہمائیوں سے الجهنے کو مسیع اوقات تصور کرتے تصالبذا وہ منظرے بنا ئب ہو محصے سیکن سیالگوٹ کی فضاؤ*ل کو خیر* باد نہ کہہ سکے۔ان ہواؤں میں مرشد کی میک رچی بسی می کیکن اجائے اور خوشبوكومقيد مين كياجا سكاران كى شهرت بى ان كے قيام ک نتیب بن گئی۔

اینے مرشد کے وصال کے سات برس بعد شاہ دولہ دریال 1022 میں محرات تفریف لے آئے۔ لیٹن

ے ی ایلیك كى ترير كے مطابق (موسوف 1899ء تا 1902 منلع مرات کے ڈیٹ کشنررہے) بیطل مکانی 1022 جرى كا واقعه ب\_شاه سيراً كا وصال 1015 ه یں ہوالندار کفل مکانی بعیداز قیاس قرار تبیں دی جاسکتی۔ ہندوستان براس وفت نورالدین جہانگیر کی حکمرانی تھی۔ مغل شہنشاہ بحثیت مجموعی اہل اللہ کے عقیدت مند كرداني جاتے ہيں۔ جہائلير سے حضرت شاہ دولہ وریائی کی ڈرامائی ملا قات کا ذکر یہ اس واستان کے آغاز من كيا جا حكا ي جس كي تعيل اللي أسخه "كرامت نامه" مشاق رام میں دیلمی جاسکتی ہے جوز مانے کی وست برو ے تا حال محفوظ رہا ہے۔ اس ملاقات برسب سے بروا اعتراض یمی کیا گیا ہے کہ کی ہرن کا مجرات سے شاہدہ چلا جانا الاحد وشوار ہے اور محر تولی بوش مران نے دریا کسے مور کر لیا؟ اس کا مرال جواب دیا جا سکتا ہے سکتا الوالت كے خوف عے ہم اے مناسب خيال ميں كرتے مرف ای براکفا کرتے ہیں کہ اجعارے ول کے پاس رہے پاسان ممل

کیکن بھی بھی اسے تھا بھی چھوڑ دے شاہ دولہ در بائی کئی ایک لحاظ سے منفرد ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ مہلی انفرادیت سے کہ وہ واحد بزرگ یں جن کے آستانے برزندہ انسانوں کا چڑھاوا چیں کیا جاتا ہے۔ بیفار انعمل ج مادے شاہ دولیہ کے جوہ کہلاتے ہیں۔ان چڑھاوں کی حقیقت کا تعصیلی جائزہ بے حد ضروری ہے۔ان کی دوسری انفرادیت رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ لاھ کر حصہ لینا ہے۔ آپ نے لاتعداد ممارات بعير كرواتي - ان من مساجد، تالاب، . كنونس اور بل سر فهرست اي - پلول كالبلور خاص شهره ہوا کیونکہ ان سے امیر غریب بکسال استفادہ کرتے

سامنے کی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب کرامت

بزرگ شور بده سروریا کی لبرون برچل کر در یا عبور کر لیتا بي تواس بي عوام كى خدمت كاكون سا يبلوساف آتا ہے۔ اس کے مقالبے میں ایک محص دریا پر مل تعمیر کروا ے ملق خدا کودریا یار کرنے کی سہولت قراہم کردیتا ہے تو اس فلع محض کی بے لوث خدمت کا اعتراف شرور ہونا علية \_ والمح رب كرجس دور سے اس داستان كالعلق ہے اس میں ذرائع تقل وحمل کی کی کے باعث ندیاں نالے اور دریا عبور کرنا بڑا دشوار ہوا کرنا تھا۔ کجرات شجر کے مشرتی دروازے کی جانب نالہ شاہ دولہ پر اور کوجرانوالہ کی ڈیک ٹائ نہر بر تعمیر کئے جانے والے ملوں کو کائی شہرت کی۔ رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لینے والے محنت کشوں کو محنتانے کی ادا لیکی نورا ہو جایا كرتي تعي \_اس سليل بين شاه دوله درياني كوياد تعا كرمنت اش کواس کا بسیند خشک ہونے سے پہلے مزدوری اداکی جانی جاہے اور یہ بات متند ہے کہ ندکورہ تعیرات کے کئے شاہ دولہ دریائی کسی سے مالی تعاون طلب میں کیا كرتے تھے تو كيا ان كے ياس خداني خزانہ تعا؟ موسوف كوقديم كمنذرات كاسراغ لكان كالمكه عاصل تعالبذااتي تعمیرات کے لئے ضروری سامان ان جلبوں سے محود تکالا كرتے تھے۔ كوجرالوالدكى أيك ندى يريل كى تعميرے ایک کمانی وابستہ ہےجس کالب لباب پیش فدمت ہے۔ مغل شہنشاہ شاہبہان کی سُوئے تشمیر آ مدور فت کے دوران ایک بارشنرادہ دارا شکوہ اور حوری بیم کا تکی سامان و یک ندی عبور کرتے ہوئے یائی میں بہد کیا۔ سازوسا مان سے لدے ہوئے شاہی جالور باڑیدآنی ندی ک نذر ہوئے تو شہنشاہ کی پیشائی پریل پڑ مجھ مملع کے فوجدار بدليع عثان كوهم ملا كدشابي قافط كى والبهي تك اس شوریدہ سرندی پر بل تعمیر ہو جانا جائے۔ علم حالم مرک مفاجات کے معدال سارے ضروری کام کی یشت وال کرفوجدار نے بختہ بل کی تیاری کا آغاز کردیا

اور پر جمی و کھائی میں شاویا۔

شاہ دولہ مجرات لوٹے تو سیدن نامی ایک فقیر میں

البیں ہے آ لکلا اور بینعرہ لگانے لگا کہ وہ شمر مجرات کا

روحانی سربراہ تغب ہے۔ ایک ستی میں ایک سے زیادہ

یرک ملح سلامتی ہے رہ کتے ہیں مرسیدن تغیر کی منزل

فدمع ملق کے بجائے آرام وآسائش کا حصول تھا۔شاہ

وول کو اس جمو فے ورولیش کا بول کھولنا بڑا۔سیدن تغیر کو

مانے کیادکھایا گیا کہ وہ خوفز دہ ہو کرمنظرے فائب ہو گیا

ریاست جول کے علاقے راجور میں وخر سی کی

اس بدعروج برمی - نام نهاد غیرت مندلوگ بی کے بیدا

رين معزرت شاه دوله كاعقيدت مند تها جوجمران كن

ات ہر از ملک مبت کی دجہ سے شاہ دولہ کے

الليدت مندول من غيرمسلم افراد كي تعداد كم نبين محي-

كيكن ع فنم اده معلم بيدا مواجس في اورتكزيب ك

بلم بائی سے رشتہ از دواج میں مسلک ہونے کے

الد فنراده اور مخزیب، شاه دوله دریانی کی خدمت می

امر ہوا۔ امن میں وہ جاننا ما بہنا تھا کہ شاہجہان کے بعد

ات دیلی بر کون رونق افروز موگار حالات دارا فکوه کے

ال بن تف شراده مراد جي تخت كا دمويدار تعالب بهرمال

تے بن اے بلاک کر دیا کرتے تھے۔ راجور کا راجہ

لین فوجداری ناتص مکست ملی کی دجہ سے کی اینیں وستناب ند موسلیں ۔ فوجد ارنے وہی کیا جوساحیان افتد ار عموماً كياكرت إيراس في تحشت سازون كومقيدكر کے شابی علم عدولی کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بتیجہ ہے ہوا کہ شائی تا فلے کی والیس تک بل کا آغاز بی نہو سكاف جدار سے جواب ملى مونى تواس نے دوثوك الفاظ میں احتراف کرایا کہ ذکورہ بل کی تعیراس سے بس کی بات بیس مین اس احتراف کے ساتھ فوجداری نے سیمی كهاكديه كام مرف اورمرف معزت شاه دولدي كريكة جیں۔ بیاسنتے ہی حالم وقت نے علم دیا کہ شاہ دولہ کو عاضر كيا جائے۔ چنانچ علم شائل كے غلام حضرت شاہ دول كى خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی فراست سے الہیں یا لکی میں بٹھا کر ڈیک ندی کی طرف جل دیے۔شاہ دولہ جانے تے کہ سرکاری بیادے شاہی علم کے غلام ہیں البغدا انہوں نے بوی رسان سے کہا۔"اس یالی وغیرہ کی کوئی مرورت میں ہم نے بیکام کرنے کا فیملہ کرلیا ہے"۔

شاه دوله منزل مقعود ير پينچ تو پېلا کام په کيا که خشت سازوں کی رمانی کا برواند عاصل کیا۔ خشت ساز آزاد ہوئے تو شاہ دولہ نے ان کی شکایات رفع فرمائیں۔ اس طرح مطلوبہ یک اینوں کے براوے وموال الطنے لیے اور مشکل کام کا آغاز ہو کیا۔ اس کار كرال كى راه بيس بوى ركاوت أيك بدفطرت جادوكر يا کورو تھا جو ایل ماورائی طاقتوں کو بروئے کار لا کر کئے

كرائے يرياني بيمبرويا۔ چنانجيجس برق رفاري سے دن کی روشی میں کام کی تھیل ہوتی شب کے اند میرے

میں ای عبلت سے جمیل شدہ کام برباد ہو جاتا۔ (بعض سب میں کورو کی جگہ"جن" کا لفظ استعال ہوا ہے)

بهرمال جادوكر، جن ياكورو سے شاہ دولددرياني كا مناظره

ہوا اور نیک طینت بزرگ نے بدفطرت مجن مرقابویا کر

اے چونے کے حوض میں کردن تک ڈبود یا اور سے عزم

ے کام کا آغاز ہو گیا۔ اس وشواری کے علاوہ شاہ دولی ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔

بوٹا نامی ایک زمیندار کواس کھاٹ سے کانی آ مانی ہوا کرتی تھی اور فاہرے بل کی تعمیرے بعد سیکمانی حتم او جاتی می لازایل کی تعیرزمیندار کے مفادیس تیں می ۔شا وولیہ اور دیکر کارکن جموزہ مل سے پھوفا صلے پرڈیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ بدطینت زمیندار نے وہ بندہی کاٹ دیا جس کی اوٹ میں درولیش اوران کے ساتھی قیام پذیر ہتھے۔ اس حرکت کا مقعد میاتها که ندی کا یال بل معیر کرنے كراف والول كويهاكر في جائ كا-اى طرح بدري کا بانس نہ ہے گی بانسری سیکن شاہ دولہ دریاتی انگیا فراست ہے اس طوفان کا سدیاب کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈیرہ ڈالتے ہی ایک حفاظتی بند بنوالیا تھا۔ای طرح جب سلاب آیا تو ندکوره و بره محفوظ رہا۔ سازش تو نا کام ہو می کیکن زمیندار کی م**یز کت بوشید**ه ندره سکی مشاهبهان **کو** خرمونی تو دوجال میں آ میا۔اس نے علم دیا کہ اور ایک اس ایک خواصورت کی بیدا ہوئی۔ راجے نے ے بلاک کرنے کا ارادہ کیا تو شاہ دولہ نے حق سے منع یا بدز نجیر شاہی دریار میں حاضر کیا جائے۔ اس علم کے ساتھ زمینداری سزا کا اعلان بھی کردیا کیا۔ مجرم کا سرتلم 📗 ارتے ہوئے فر مایا۔ "میہ بھی تو 'مادرشاہ بنے والی ہے۔ كركے يتم كے بيڑے لاكا يا جانا تھا۔ شاہ دولہ درياتي اس كا موت في الحال اس كامقد رئيس "۔ اس طرح وہ بيكي موت سزا کے حق میں تہیں تھے لہذا ان کی کاوشوں سے زمیندار 📗 کے سندسے نام تھی ۔ شاہجہان تشمیر کے دورے برآیا تو دہ کی جان فی گئے۔ بیموت کے منہ سے والی آنے والی 🚺 اُل فوبصورت تو جوان دوشیزہ بن میل می - چرسین نے بات تھی لاندا ندکورہ زمیندارصد تی دل ہے تا ئب ہوا اور 📗 ، بی شہنشاہ کی نذر کر دی اور شاہجہان نے اس کا مقد یل کی تغییر میں ہمکن اماد فراہم کرنے لگاڑ اس طرح الزادہ اور تکزیب سے کر دیا اور بیلم بائی کے نام سے ز یک ندی کابل ممل ہوا اور شاہ دولہ دریانی مجرات اوٹ 📗 ارسین کی بیٹی معل خاندان میں شامل ہوگئے۔ بیٹم بانی

صونیاء کے بال سالکول کے مخلف درجات، الد بندوستان پر 1707ء سے 1212 ویک مکومت کی۔ مقامات اور وظا كف ہوتے ہیں۔مثلاً قطب وہ ہستی ہے جس کے زے کسی مہتی کا نظام ہوتا ہے۔ چی کے باث کے عین ورمیان والی می کو می تطب کہتے ہیں جس کے كرويكل كايات كمومتاب)-

اورتلزیب نے ایک خوبصورت بلی، ایک عددمر فرزی اور ایک عصا درویش کی خدمت میں پیش کیا۔ واس رہے كمثاه دوله دريالى جالورول سے بے صدمحبت كرتے تھے۔ کلاء بوش ہران والا واقعہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اور تکزیب کا خیال تھا کہ اگر وروایش نے عصا والی کردیا تربياس كى تخت سينى كااعلان موكا-

شنراده اورتکزیب جب درولیش کی بارگاه میں حاضر ہوا تو ورویش نے ندمرف اٹھ کر اس کا استقبال کیا بلکہ اسے جلالت مآب كا خطاب محى ديا۔ منفرادے كى غذر تعول كرنے كے بعد ورويش نے مصا والي كرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔" خوش مو جاؤر بیر عصا تمہارے باالحتیار ہونے کی سندہے'۔

مشنرادہ مطمئن ہوکروائیں آیااوراس نے سارے واقعات اپن بول بیلم بانی کے کوش کزار کے \_ بیلم بائی نے جوایا اٹی پیدائش والا واقعہ بیان کیا کہ درویش نے اسے بادشاہ کی مال بنے کی پیشینکونی بہت پہلے کردی می-تخت سینی کے بعد اور تکزیب نے درولیش سے ملاقات كا اشتياق فامركيا تو درويش في اين اندازيس ملاقات کی۔اس رات اور تمزیب خاصا تناول فرمار ہا تھا كدايك باتد شريك طعام موكيا- عمر رسيده حص ك وائنیں ہاتھ کی درمیائی انگل کئی ہوئی تھی۔ شاہ دولہ کا معیدت مند بخت آور نامی ایک شابی لمازم مجی و ال موجود تھا۔ اور تمزیب نے ہاتھ و کھے کر جرت کا اظہار کیا تو بخت آور نے بعد احرام کہا۔"حضورا یہ ہاتھ تو ی و مرشدشاہ دولہ دریانی کا ہے"۔ اومکزیب نے درویش کو ظاہر ہوجانے کی ورخواست کی۔شاہ دولہ نے ظاہر ہو کر شہنشاہ کورعائے خاص سے لوازا۔

حعرت شاہ دولہ سے منسوب مخلیق کرامت کی التعيل ملاحظ فرماتي جوآج تك كسي اور بزرك س منسوب نه ہوسکی ۔ لیعنی جمی کسی مزاریر آ دم زاد کا چڑھاوا

ONLINE LIBRARY

اولی ہے جو چرے کے چھوٹے چھوٹے اللاول کی خاص

انے میں مشہور ہیں۔
اصل ہات ہے ہو سکتی ہے کہ شاہ دولہ چونکہ انسانیت
نواز تنے لہذا جن بچس کا کوئی پُرسان حال نہ ہوتا وہ آئیل
اپ سائے میں لے لیتے ہوں کے لوگ تو تا قابل تبول
بچس کوؤڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر ہیسکتنے سے کر بر نہیں
کرتے اور یہاں تو محفوظ اور مقدی ایک ایسی جگرتی جہال
کوئی اس مسلوب الحواس بچس کوسنجا لئے والا موجود تھا۔
ایک بارسم پڑتی تو شاہ دولہ در یائی کے وصال کے بعد بھی
یہ رسم جاری رہی۔ مرزا اعظم بیک کی تحقیق کے مطابق

1857ء ہے 1866ء کے دوران چورہ عدد چوہیاں اور
چوہ حضرت شاہ دولہ کے مزار پر پہنچائے گئے۔
خورد سری یا مائیکرد سفالونگا
خورد سری یا مائیکرد سفالونگا
مامنر میں کانی تحقیق ہو چک ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں
مامنر میں کانی تحقیق ہو چک ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں
اس پر کافی حد تک قابو پایا جاچکا ہے تا ہم اس کا قلع تر نہیں
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی صطفرت کا ہوتا ہی
مارے لکھے کا فیوت ہے کہ خورد سری برصغیریا پاکستان کے
شہر مجرات تک محدود تیں ، یہ بیاری سمندر پار بھی پائی جاتی
ہو اور سمندر پار بھنے والی مائیں حضرت شاہ دولہ کی
کرامت سے بقدیا واقعت نہیں۔

تولید و توارث کے کروموسوم (Cromo) کوڑا جوڑا ہوتے ہیں لیکن اگران Somes) ہیں ایک تیمرا کروموسوم آشال ہوتو اس سے سرزور تی میں ایک تیمرا کروموسوم آشال ہوتو اس سے سرزور تی انسان کا مصبی نظام متاثر ہوکرو مافی تقص کا باعث بن جاتا انسان کا مصبی نظام متاثر ہوکرو مافی تقص کا باعث بن جاتا ہیدا ہوتو اسے متکورہ کہتے ہیں۔ یہ بج کھمل مسلوب پیدا ہوتو اسے متکورم کہتے ہیں۔ یہ بج کھمل مسلوب الحواس نیس ہوتے محران کی آئیسیں نبتا چیوٹی اور پھی ہوئی ہوئی اور پھی مولی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کروموسوم ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کے کروموسوم ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کے کروموسوم ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کے کروموسوم ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کے کروموسوم ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کے کروموسوم ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچویں جوڑے کی خوروسری کا ہوتی ہیں جاتا ہے کی خوروسری کا ہوتی ہیں جاتا ہے کی خوروسری کا ہوتی ہیں جاتا ہے۔

ہیروشیما اور ناگاسا کی پرایٹم ہم گرایا گیا تو زندہ نگ جانے والی حاملہ مورتوں سے 25 نیمندخوا تین نے خوردسر بچس کوجتم دیا۔ علم الارحام (رحم مادر سے متعلق علم) کی بیشتر کتب تعمد بق کرتی ہیں کہ خوردسری ایک مرض ہے جس کا سبب وائرس ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مرکی کے مرض ہیں جٹلا خالون خوردسر بچے کوجتم دے سکتی ہے۔ خوردسر بچے کی نشو ونما ہمی عام صحت مند بچوں سے ذرامختف ہوتی ہے۔ انسانی کھو بڑی، فٹ بال کی طرح

کا عرس ہرسال 19 اور 20 جون کو منایا جاتا ہے۔ مزار
کے صدر دروازے پر کھیے ہوئے درج ذیل شعر سے
موصوف کی تاریخ وفات تکتی ہے۔
توحید آل عارف حن گزیدہ
گو شاہ دولہ بجست رسیدہ
عصر حاضر میں مزاد شریف محکد اوقاف کے پاس
ہے تاہم گدی نشین سید اعجاز حسین شاہ صاحب ہیں جو
اپنے بزرگوں کی روایات زندہ رکھنے کی سرتو ڈکوشش کر
دے ہیں۔

#### مأخذ

منزل ندگر تبول (سفرنا مد پنجاب) محمد دا دُد طاهر
 شاه دولد در یا کی، حیات و تعلیمات - شریف مخهان .
 مخبر ریاض محمد بعهد - کینین اے می ایلید / ترجمه مفتی محمد ریاض محمد ریاض .
 منسلع مجرات ، تاریخ و تعافت نے ادب - ڈاکٹر احمہ مسین احمد قرایش قلعہ داری .
 دلیس پنجاب - اکبر ملک .
 دلیس پنجاب - اکبر ملک .
 معل تاریخ کشمیر - محمد الدین فوق .
 معلومات عامہ - ڈوگر اینڈ سنز لا مور .
 معلومات عامہ - ڈوگر اینڈ سنز لا مور .
 شاہ دولہ دریائی تی بخش - ایس ایم شیم چود هری .
 شاہ دولہ دریائی تی بخش - ایس ایم شیم چود هری .

#### انتقال

" کایت کورید قاری محرّم ماستو سعید احد عباسی چمیالی ضلع باخ، تفائه الی سے انقال کر گئے۔قار کین سعوائے مففرت کی انبل ہے۔ (شجاع احرام ایک)

ر تیب سے سلالی کر کے بنایا جاتا ہے۔ جب بجہ پیدا ہوتا بتواس كے سركى بريان الك الك موتى بين اب اكر برجوه دماغ كى افزائش رك جائے يا وہ بذيال وقت سے کے جز کرد ماغ کی نشو دنماروک دیں تو ندمرف مید کدیج كا سر جمونا رہ جاتا ہے بلكه وہ بيشہ كے لئے ومائل ملاحیتوں سے محروم بھی ہوجاتا ہے۔مغربی ممالک میں اختیاطی تدامیرے ذریعے اس باری برکائی مدتک قابد ایا جا چکا ہے۔ برقان می جلا موجانے والے یے اس مرس كا فكار موسكة بين - خوش آئد بات يدع كمن يول كاريةان أب ياكستان من بعي لاعلاج ميس رباللذاجم نے کتے ہیں کہ خوردسری برہم نے بھی کافی صد تک قابو یا لیا ہے۔ شاہ دولہ در بائی نے بوی طویل عمر بائی جوعام طور 150 برس بنائی جاتی ہے۔ آپ معل شہنشاہ اکبر، بہائیں شاہمان ادراورنگزیب عالمکیر کے ہم عصر تھے۔ اگر سے تعلیم کرلیا جائے کہ آپ کی پیدائش اکبرانظم کے 25وي سال جلوس 1581 ميس موني اور وصال 1087 مد برطابق 1676 ولو موا تو آب كي عمر مبارك بیا وے سال بی ہے۔ " ندا دوست کے تاریخی اعداد ک زوے آب کا وصال 1676 وی ش موار میان محمد بخش مشوی" سفر العقل" میں فرماتے ہیں۔ مر داری کرے تاری باطح بریندیاں ہرنال جو ج ميا اوس ذبنا اورك جوهمال اس مرنا موت الیکی حقیقت ہے جس سے مغربیس شاہ دولہ رریانی کواینے سلم آخرت کے آٹار دکھائی دیئے تو آپ ئے اینے مرید خاص بھاون شاہ کو طلب فرمایا اور بار امانت اسے سونپ کر اپنا جائشین مقرر کیا۔ آپ کا مزار بعادن شاہ صاحب نے تعمیر کرایا 1867ء میں عزار کی کری بلند کر کے تغییر لو کی تعلیل ہوئی۔ مزار کی موجودہ تغییر قائني سلطان محمود كي عقيدت كالتيجه ب-شاه دوله درياني

M ONLINE LIBRARY

M FOR PAKISTAN

Y I ايک تاثر ایک کہانی

وعكير شنراد

ایک بے زبان کھوڑی اور ایک معصوم بھی کی محبت کا عجیب قصہ جس کا انجام المناک تھمرا۔





کوچوان ریلوے اشیشن کے باہرائیک بوڑھے

ہوڑھ کے درخت کے ساتھ تا تلے کو باعدہ کر

ہوڑھ کے درخت کے ساتھ تا تلے کو باعدہ کر

ہوں میں کھوم پھر کرسواریاں ڈھونڈ نے کی کوشش کر دیا

ہوئے ہے۔ مسج سے سواریوں کا انظار کرتے کرتے سہ پہر ہو

ہی ہے۔ شاید شدید گری نے لوگوں کوسفر کرنے اور کھر

سے نکلنے سے روک رکھا ہے۔ چوک خلاف معمول ویران

ہے۔ سامنے شربت اور کی کی دوکان میں دو تین افراد کوئی

اندھے بل ہیں سانب کی ہے ذات کالی غار میں بیٹھو دیکھا کرو برسات کالی وهوب ركوں ميں يارہ دريا شاتھيں مارے آئی شام کی بہتی ہوئی سوغات کالی سورج جاندنے رورو کھوئے اپنے چیرے محور اندهیرا محمری شام رات کالی أس كى قسمت بالقى دانت كے سارے ميرے مير \_ نصيب ميں كالے شداور مات كالى أرْ جاآج بزديروُ اے خواب يرندے تیرہ شی ہے اور لگتی ہے گھات کالی قطره قطره زہر بیاباں جک مگ جگنو جنگل جنگل بادل اور برسات کالی ميرا خواب تفا جاند كا شهركهن مين آيا بوجعل رات تقى نكلي تقى بارات كالى ابنی خلقت نے غافل اصطبل کا باس شرے جڑے توڑ دے اس کی لاش کالی

Scanned By BooksPK

محند برے باہر کی اوے بینے کے لئے علمے کے نیج

بیتے ہیں۔ دوکا تدار اس انتظار میں ہے کہ وہ کب باہر

لکلیں اور وہ پہلما بند کر کے بیلی کی بہت کر سکے۔ وینو کی

نگاہیں بھی ان لوگوں پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کو بس

اڑے یا شہر کے کی علاقے میں جانا ہو۔ وہ اس دوکان

میں نہ ہوتے تو شاید دینوک کا تا تھے کی چھیلی نشست ہے

سوچکا ہوتا۔ دینوکی آئلسیں گری کی شدت کے باوجود نیند

ے بوجل ہیں۔ دوراتوں ے وہ تی مجر کرسولیس سکا۔ رودن مل وینو کے بال پہلے بیٹے کی پیدائش مولی ہے۔ زچہ بچہ کے افراجات ہورے کرنے کے لئے وہ اب ڈیل شفٹ معنی دن رات کام کررہا ہے۔ حالا کلیاس کا بوژ ها کموژ ااس مشقت کو برداشت میس کریار ہا۔ بھی مجمعار وہ اپنے کھر چکر لگا کر او مولود کا لے بلوگٹڑے سے یے کود کھا تا ہے۔ دوبیٹوں کی پیدائش سے اسے جودینی مدمہ بواتھااس کی اب کا فی حد تک تلافی ہو چک ہے۔وہ جب حسرت بحرى نكابول سے بلوكلزے كود يكتا ہے تواك کی بیوی کو عیب مسم کی طمانیت محسوس مول ب- وه جانتی ے کہ دو بیٹیوں کی پیدائش سے وہ کتنا پر بیٹان تھا۔ اس کی اس بریشانی کو اضطراب کی شکل اس وقت ملی جب اس نے اینے اڑے کے سامی کو چواٹوں سے طرح طرح ک ہاتیں سیں۔دوسری بین کی پیدائش کے بعد او وہ دو دان تک شرم کے مارے اڈے برجی شدجا سکا تھا۔

اس كوياد تفاكروه ان دنول جعد كى نمازير صف كميا تو مولوی صاحب نے تقریر کے دوران بیٹیوں کی برکت کے بارے تقریر کی اوران کو والدین کے لئے رحمت قرار دیا تو تھوڑی در کے لئے دینو کا احساس ندامت حتم ہو میار مولوی ماحب نے بیمی کہا تھا کہ بٹیال اینا رزق لے كرآئى بي اور النا والدين كے رزق مي بركت كا باعث بنتی ہیں۔ انہی داوں وینو نے نئی کھوڑی لی میں۔ محوری پہنہ قد لیکن مستعد محوروں کاسل سے می-محوری کے کمر آنے سے اس کا کاروبار چک ا نھا۔ کھوڑی کووہ بیارے گا ہو کہنا تھا۔ گلا ہو کے آنے ہے كمرك حالات بدلناشروع موصحة \_ كلا بوكوا كردن رات ہمی تا تکے میں جوتا جا تاتو بھی اس کی طبیعت برگراں نہ كزرتا دينو تعك جاتا تفا باكيس بلا بلا كركيكن كلابو دوڑتے دوڑتے نہ معلق۔ گلابو پر بورا ممر ناز کرتا تھا۔ فاطمه جود ينوكى برى بني مى كى تو كلابو سے كرى مبت مو

كن سمى \_ بابا جب شام كوكام سے واليس آتا تو آمد اور فاطمه كوتا عظم يرقرين كليون كالمحكر ضرور لكواتا - فاطمه مكابوكي ايك ايك حركت حركت كا بغور جائزه لتى ركلاي وم بلائی او فاطمہ کے چرے پر مسکراہت بھر جاتی۔ وہ بنهناتی توبیملکسلانے لکتی۔ وہ سریت بھائتی تو فاطمہ کے جسم من بمي تعرفهل مي جالى - فاطمدك ويجيدون كالحور كلايا ی می ۔ جب دینو کمر آتا اور گلابوکو پیپل کے درخت کے میے باعدہ دیتا تو فاطمہ کمریارے بے نیاز کھوڑی کا خدمت میں لگ جاتی۔ نکھے ہے بالٹی مجر کراس کونہلو ال پیل کے نیچے اس کے آنے سے پہلے جھاڑو دیتی، اس ك آم كماس دالتي اور بالني مين صاف ياتي د ال كراس کو پلاتی کھوڑی بھی فاطمہ کو و کمی کرخوشی کا اظہار کرتی اور ائی محبت کا اظہار این مجورے بھورے کان ہلا كرتى \_ جب ويرتك كلابو ككان لهرائ رج توقام كے ساتھ ساتھ تمام كمروالے اس منظرے تطوظ ہوتے ایک مرتبه سرد بول شن فاطمه بیار بر می اور کا بول طرف نہ جا کی۔ گلاہونے بار بارجہنا کرائی دوست کی غيرموجودك كااظهار كيار جب كافى ديرتك فاطمه يتتل

کے درخت کے میچے ندآنی تو وہ بے زبان بھی مایوس ہو کہ بیٹے گئی۔اس دن آمنہ یانی لے کرآئی اور گلابو کو بلانے ک کوشش کی۔گلاہونے ایک نظر اٹھا کر دیکھا جیسے ما یل نے والی کو پیچان رہی ہو۔ پیچانے میں ویر نہ تھی کیونگ كلايون بالى ين عصاف الكادكرديار آمند في به کوشش کی، جیکارا، سہلایا ہفینتیایا کیلن پالی پلانے 🖈 نا کام ری \_ معاملات اس وقت سجیده موسکے جب وہ کماس ڈالنے آیا تو کھوڑی نے کماس کھانے سے الكاركر ديا۔ دينوكو ، في مجھ ميس آر ما تھا كەكيا كرے۔ میں موجود جانوروں کے لئے مخصوص دو کمیسول اس محوژی کے مندمیں زبروتی ڈال دیے میکن افاقہ شدہ

د ينو پريشان مو كمياراس كى پريشاني كا اندازه وي لا ا

ہے جس کا گزر بسر کی جانور کے بل ہوتے پر مواوروہ جانور بار بن جائے۔ فاطمہ اینے کمرے میں بخارے ند حال يزى كى-

جب اس كى طبيعت تدر عبال مونى تواس في ایے کمرے میں ای اور ابوکی مفتلو کوسننا شروع کیا۔ موضوع مختلوكوني اورجيس بلكهاس كى عزيز ترين ووست کابوسی۔ گاہو کا نام س کر بار چرے ہے جیل ک مسراہت میں آئی۔ ای ابو گابو کی بیاری اور اس کے كمائے يے سے الكاركى باتيں كررے تھے۔ فاطمدكو سورت مال بھے میں دیر نہ لی۔اس نے اجا کف بعاری بر كوا تارااور جست لكا كرجارياني سے يتي اترى - دينو اور اس کی بیوی کو مجھ نہ آئی کہ فاطمہ کوا جا تک کیا ہو گیا ب-فاطم والدين كونظراندازكرت بوس بابر بماك-ل بجریش وه گایو کی وقتری میں میں میں سے پیونفری بھی ایک باڑہ کی جب دینونے بہت ساری بکریاں یال مولی میں۔ شام کے وقت موسم سرما کے باوجود اس وریان كوترى ميں ير لطف بارسيم جلتا شروع موتني جس سے دو بے چین عارروحوں کو قرار آسمیا۔ تعوزی سی ویریش کلابو یانی مجی نی رعی می اور کماس مجی کماری می - دینواین بوی کے ہمراہ اس جادوگری کوسراسیلی کے عالم جس و کھید ربا تعاراس أن يره كوچوان كوكيا بيد كرمبت بيس كيا كيا كرامات بنبال مولى إلى-

کا بوکی مشقت اور بلیوں کی برکت سے دسنو کا کیا كمر چندسالون بن يخته موكيا \_ دينوكا تا نكه تيز رفماري كي علامت تعارسواريال اس كودوسرے تاكلول يرتزني ويل معیں۔دوسرے کو چوان دینو کی محوری کی وجہ سے دینو ے رفتک اور صد کرتے کے تھے۔ وینو بھی گا ہو کو خوب لاؤ کراتا۔ اس کی دھوپ جیماؤں کا خیال رکھتا۔ اس کو بیاسا اور بعوکاندرہے ویتا۔ دینونے اب اس کی خوراک میں چنوں کی خاصی مقدار بر مادی می ۔جس سے گلاہو کی

صحت اور استعداد میں اور می اضاف مو کیا تھا۔ گاہو کی کمرنی ہیشہ دانوں یا کھاس سے بعری رہتی۔ گاہوگ كمرى بمي فاطمد كے لئے بدى ايميت كى حال كى - وہ روز انداس کو یائب لگا کرومولی۔ دن کومٹیل کے درخت كے نيج اور رات كو باڑے يى لے جالى - يا با نے جب كمرلى كے يہ يہ وكائے تو فاطمه كاكام آسان موكيا۔ اس مرتبه عيد آني تو دينوسارے خاندان كو تا لكے میں بھا کر بازار لے کیا۔ پہلی مرتبددینو نے بیوی اور بینیوں کو جوتے ، کیڑے اور چوڑیوں کے ساتھ مٹھائیاں وغیرہ لے کر دیں۔ دینو کی بوی اس پرمسرت موقع ب بہت خوش می رسین فاطمہ مجم سجیدہ اور قدرے خاموت تعلی۔ ماں نے اس بات کومسوس تو کیا کیلن اس کا تذکرہ ندكيا كرشايد ميراويم مورشام كوسواريول عجرا تاتكه وایس کر آ میار فاطمه بدستور دی دیس می -اس نے عید کا سامان حاموتی ہے اپنے چھوٹے سے ٹرنگ میں رکھا اور لیٹ گئی۔ پھودر کے بعداجا تک اتھی اور بھاگ كر كمرے ميں جاكرا بنا تركك كلول ليا۔ اس فے ابنا سرخ دویشه نکالا اور بها ک کر کلایوی کوفری می داخل مونی اور

فاطمه كامر جمايا جواجره احا تك مل انعا-فاطمه كا كر وكلا يوكى كوتفزى كے ساتھ دى تھا۔ فاطمه ک فرمائش براس کے کرے بی ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا حمیا تھاجو فاطمہ اور گلاہو کے درمیان رابطے کا ایک ذربعه بن گیا تفار فاطمه راتول کو اٹھ اٹھ کر اس کا دیدار كرتى رائتى \_ جب تك كلابوجاكتى رائتى فاطمه كوبسى نيندندآ تى \_ كلا بوسو جاتى تو فاطمه كا كمره بعى سوجاتا\_

دویشاس کے محلے شرفال دیا۔ کلاہوا محلے دونوں یاؤل

زورزورے زین برج کرائی خوشی کا اظہار کرنے گئی۔

عید آئی تو می فرد پر سرت دکھانی دے رہا تھا۔ فاطمه اورآ مند نے رکھنی لباس زیب تن کیے، یاؤڈر اور اب سنك سے اسے معموم حسن على لمايال اضافه كيا-

ملے پہلے سمے سے دو ہے دونوں کے سرول برخوب کے رے تھے۔ آمنے کی بینوں میں مقید زمیس بہت بھلی لگ ری مسی ۔فاطمہ نے یونیاں خود نہ سینیں بلکہ کا ایو کی كردن كے بالوں ميں اوس ديں۔ ليے ليے بعورے اور كالع بالول ميس رهين يونيول في كلابوكو بارات والى محورى بناديا تعار محورى بعى يورى طرح عيدكي خوشيول میں شامل ہو چک تھی۔عید کی شام بورا خاندان تا کے برشمر ك واحد يارك شي كيا- كمرے يادك كا في دور تھا۔ فاطمه حسب معمول فرنث سيث ير براجمان محى -اس كى تکاموں کا مرکز عید کی خوشیوں اور رنگینیوں می نہائے ہوئے شہر کی بجائے اس کی محبوب محور کی محل وہ مگا ہو کے ترکتے ہوئے اعضاء ، بڑے بڑے کان، کردن عل موجود دویشه اور بونیول کومسرت انگیز انداز میں سکے جا رتی می ۔ دینوکوجوان ایل بنی کے جذبات کوئیس مجھ یار ہا تا۔ آخراس کوایک بے زبان جانور سے کیوں مثل مو کیا ہے۔ کیااس دنیا میں محبت کے قابل اور چھوٹیس بھا؟

عيد كوكررے چند تى دن ہوئے تھے۔ وينوهب معمول اپنا تا گد سوار يول سے لادے ريلوے اشيشن كى طرف ہما كا چلا جارہا تھا۔ شہر كے بڑے چوراے كوتا تھے نے ابھى عبور كيابى تھا كرا جا يك گھوڑى كا پاؤل كيلے كے خطكے سے بھسلا اور وہ انتہائى زوردار انداز ہمى دھڑام سے كالى سڑك ہر گرگئے۔ تا تھے كے دونوں بمب نوٹ گئے۔ سوار يال تحفوظ رہيں كين گلا يوشد بيدزئى ہوگئے۔ اس كے رسوار يال تحفوظ رہيں كين گلا يوشد بيدزئى ہوگئے۔ اس كى دائيں ٹاكك كى بدئى شكل سے دينو تا تھے اور گھوڑى كو كھر تك لا يا۔ كماؤ جانور كا طلاح شرورى بورى جن پہنی چند ہوئے۔ اس بورى الكين كوئى الماق شرورى بہت جى پوئى چند بورى تھاليكن آ مدن دک بورى تا لا يا۔ كماؤ جانور كا طلاح آ مدن دک بورى تا بورى تھاليكن آ مدن دک بورى تا كالى سے دينو يہنى چند بورى تا كالى تا كہا تا كرا يا ليكن آ مدن دک بينے كئى تھى۔ دينو نے بين بند شجيدہ ہوتے گئے۔ دينو نے بين كالى كرا يا ليكن كرا يا ليكن بورى كا الل كرا يا ليكن بورى كالى كرا يا ليكن بورى كالى مان كرا يا ليكن بورى كالى الى كرا يا ليكن بورى كالى بات كرا يا ليكن بورى كالى بات كرا يا ليكن بورى كے مطابق اسے كم ان كم جار ماہ جانوروں كے ڈاكٹروں كے مطابق اسے كم ان كم جار ماہ جانوروں كے ڈاكٹروں كے مطابق اسے كم ان كم جار ماہ جانوروں كے ڈاكٹروں كے مطابق اسے كم ان كم جار ماہ جانوروں كے ڈاكٹروں كے مطابق اسے كم ان كم جار ماہ جانوروں كے ڈاكٹروں كے مطابق اسے كم ان كم جار ماہ

ماد نے والے دن جب گا ابو کو کمر لا یا کیا کو فاطمہ
کی ماات دید تی تھی۔ وہ بار بار گا ابوکی زخی ٹا تک کو دیکیہ
رہی تھی۔ اس نے سب سے جیپ کر ایک مرتبرتو بڈی کو
شولا مجسی تنا اور ٹوٹی ہوئی جگہ کو اپنی نازک الگیوں سے
محسوس کیا تنا۔ اس نے دونوں باتھوں سے ٹوٹی ہوئی جگہ کو
کی ہم آ تکھیں اس نے دونوں باتھوں سے ٹوٹی ہوئی جگہ کو
کی ہم آ تکھیں اس کی بے بی کوشل کی لیکن ناکا م رہی تھی۔ گا ابو
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر کئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات بے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی جب سات ہے
ہوکرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر گئی گئی ان انسوس کہ
ہو ہوائی جہاز بن ہواؤں بھی اڑنے گئی لیکن انسوس کہ
سر غمیری کی جوئے سے جیپکے نے اس کی پرواز اس
سر جیپین کی جوئے سے جیپکے نے اس کی پرواز اس
سر جیپین کی جوئے سے جیپین کی جوئے سے جیپین کی گ

آخر وہ وقت آگیا جس کا ڈرتھا۔ اس دن دینوگلا ہو کے کھانے کو پچھ نہ لایا۔ چنے تو کب کے بند ہو چکے تنے آج کھاس بھی ختم ہوگئی۔ گلا ہو جو پورا دن بھی اپنی کوٹھڑی جس اور بھی پنتیل کے درخت کے بیچے نفسول بندھی راتی بورا دن یا تو فاطمہ کے ساتھ وقت گزاری کرتی یا بھر کھا س کا انظار کرتی راتی۔ شام تک وہ بھوک سے نڈھال ہو

جائی اور گھاس دی کھے کروہ داری افطاری کی طمرت ہے ہیں ہو کر گھاس گھانا شروع کر دیتی لیکن آج اسے کیلے سے مسلنے کی سزا فاقے کی فکل میں لی رہی تھی۔ فاطمہ آج خاموش تھی۔ وہ پچو بھی نہیں کرسکتی تھی۔ ایک طرف کر می خاموش تھی۔ وہ بچو بھی نہیں کرسکتی تھی۔ ایک طرف کر ہے حالات نا گفتہ بہ شخے تو دوسری طرف اس بے زبان سے اس کے خاندان کا غیر انسانی سلوک۔ فاطمہ نے بیشل کے چند ہے گھوڑی کے آگے ڈالے جس کواس نے بیشر میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مایوس ہوکر دہ آپ بستر میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مایوس ہوکر دہ آپ بستر میں آن گری۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی روتے آپ کھوٹگ گئے۔

آدهی رات کے وقت جب ساراشہر خاموش ہو چکا تھا اور سردی اینے زوروں بر می اجا یک محور ی نے اینے یا دُن وین بر پخنا شروع کردیے۔اس نے جیب انداز یں چھنا میں شروع کرویا۔ وینونے اس کی کومڑی میں جا کردی پاڑی اور کا اوکو کرے یا برقی عمل لے جا کرچموڑ ویا منازی کلابویے کمر ہو چی می رینونے دروازہ بند کیا اوربسر من مس كرسوكيار دو كفيخ تك كلابواي ثابول ے وروازہ کھنکسناتی رہی۔ پھر آواز مقم تی۔ادھر فاطمہ حسین خواہوں میں کھوٹی مولی محی-اس نے خواب میں ریکھا کہ گا ہو کی ٹا تک تھیک ہوگئ ہے اور وہ اینے ہایا کے ساتھ تاتے ہے بیٹے کی"لانگ ڈرائے" پر جارے ہیں۔ کھوڑی کی رفتار پہلے ہے بھی زیادہ تیز ہے۔ سوک براس ے ہیں کر جنگاریاں پیدا کردے ہیں۔اس کی دُم ہوں متحرک ہے جیے اس کے ساتھ بل کے تار لگا کراس کو برقا ریا کیا ہو۔فاطمہ کے بننے کی آواز نے ساتھ جاریائی بر سول ہوئی آمنہ کو جگا دیا۔ وہ جمران می کہ جانے اس ک بہنا کن سہانے سینوں میں کھوٹی ہوئی ہے۔

مبغ جب فاطمه کی آنکه کملی تو اس کو بیسوی کر بہت انسوس ہوا کہ گاہو کی محت یا بی محض ایک خواب تھا۔ وہ ہما کی جما کی باڑے جس پہنی کیکن باڑہ خالی تھا۔ وہ پہنیل

### آئين قدرت

قدرت کا بیمسلمہ آئین ہے کہ جولوگ قدرت کے آئین کے مطابق اپنی زندگی بنی نوع اعنان کی فلاح و بہبود کے لئے وتف کر دیتے ہیں، قدرت اُن کے نام بھی ضاع مہیں ہونے و تی۔

عبدالرشيدنوري- ميذراجكال

کے بیچے پہلی وہاں بھی محوزی نظر ندآئی۔ تموزی دیر بعد
اس کورات والی سب کہانی کا پہتہ جل گیا۔ گا ہو کی طرح
فاظمہ بھی ہے بس تھی اور سوائے چیکے چیکے رونے کے پہلے
کے ساتھ سکول روانہ ہوگئی۔ اس کی مغی جس دی روپے کا
ایک نوٹ تھا جواس کی مال نے زیردی اس کے ہاتھ
میں تھا دیا تھا۔ چند ٹیڑھی میڑھی گیاں مڑنے کے بعد ایک
بیزا سا میدان عبور کر کے وہ سکول کی طرف روال دوال
میں کہا جا گئی ہوڑھے ہوڑ ہے کے درفت کے بینچان کو
گا ہوسوئی ہوئی نظر آئی۔ فاطمہ کے قدم چلتے چلتے رک
میں کہا جا تھا کہا وہ کی خطرے کے باعث وہ آگے جل پڑی۔
ایک ہونے کے خطرے کے باعث وہ آگے جل پڑی۔
ایک ہونے کے خطرے کے باعث وہ آگے جل پڑی۔
ایک ہونے کے خطرے کے باعث وہ آگے جل پڑی۔
ایک ہونے کے خطرے کے باعث وہ آگے جل پڑی۔
ایک ہونے کے خطرے کے باعث وہ آگے جل پڑی۔
ایک ہونے گئی۔ بستہ بینچ رکھ کرایک اینٹ کے اوپر تھوڈ لی دی۔
ایک بینٹ کی اور گا ہوکوہ بھتی رہی۔
ایک بینٹ کی اور گا ہوکوہ بھتی رہی۔

گلابوسکون کی نیندسورہی تھی۔اس کی گردن میں رہی تھی۔اس کی گردن میں رہی تھیں ۔ اس کی گردن میں مسلم واضح طور پر دکھائی وے رہا تھا۔ گلابو کے کمزورجسم کی بدیاں باہر کوٹکل آئی تھیں۔ فاطمہ دیر تک ہاتھوں کے بیا لے میں سر دکھے چکراتی ہوئی ہوئی نگا ہوں سے تمام منظر دیمی رہی۔ پہنے اس کی کی مسلم دیمی کی مسلم کی بھی کی سواری کی بھی طرح فرائے ہوئے ہوئے تا تھے کی سواری کی بھی

Scanned By

کوشش کی لیکن محموزی کی موجوده حالت کو د مکه کر وه دیم تك سيركام وندلے كل اوا تك كى خلال كے ذہن ميں الجرنے برفاطمه ص حركت بدامونى -اس نے بعد مى ے دی رویے لکالے، بعدے کوایند پر رکھا اور سامنے گ کی طرف ہماک بڑی۔ میدان خالی تھا۔ تھوڑی دور كندب جوبر من جهال محلے بحركا غليظ باني اكفها موتا تھا چند میں تیررہی معیں۔ دور ایک کیچے مکان کے باہر ایک بوز ما برسیدہ ی جاریائی بر کرم دموب کے مزے لےرہا تھا۔اس کے پاس ایک فارش زدہ کناز مین پرلیٹا برا تعار چند عي منتول جي فاطمه جوال كالبوكي طرح ووڑتی ہوئی کی سے مودار ہوئی۔اس کے سر برتازہ کماس كا ايك منها تفار كلابو ك قريب آكراس في دهب كى آواز کے ساتھ کھاس اس کے سامنے کرا دیا۔ کھاس کے مرنے کی جاتی بہیاتی آواز کو سنتے ہی گلابو کی آنگسیں ممل سكيں \_خوشبودار تاز و مكماس كوغير متوقع طور برسامنے يا كروه اس يريل يؤى چندمنثوں ميں بى اس نے كماس كامغايدكرديا فيحوزي ديرك لئے دونوں كى تعميس جار ہوتیں۔ آمسوں میں ملین یائی امبرا اور جدائی عمل میں آ

جب فاطمه سكول مين فيكي تو دوسر اييريد شروع ہونے والا تھا۔ اجما ہوا کہ آج پہلے پیریٹروالی تیجر جمشی ہے معی جس سے فاطمہ کا در سے آنے کا کسی نے نوٹس نہا۔ البيتة آمنه كوسب بيته تعاراوروه جان بوجه كرخاموش ربي -مبیس تو و سے بھی بہنوں کے دار جمیانے میں شہرت رحمتی

وينوكا أيك بوزها بي رجم دادساته والع كاول میں رہنا تھا۔رجیم دادیمی کوچوان تھا۔اس نے تمام عمر مجرد سر ار دی تھی۔ چیت کے مینے میں اتنی برس کی عمر میں رجيم دادفوت موكيا \_ وه كمر كا اكيلا فرد تعاجس كا واحدرشته وارد بنوعی تھا۔ اس کے کمریس اور تو کوئی قابل ذکر چیز

ورشدمين وينوكو ندمل كيكن ايك ادميز عمر كموزے كامل ما تی وینو کے لئے تغیمت تھا۔ وینو کا تا تکہ دوبارہ چل بڑا۔ اکر چہ بیانیا کھوڑائسی طرح بھی گلابو کے ہم پارٹیس تھا۔ ب ایک محننه چال تو دو محنظ آرام کرتا۔ پھر بھی اس کی سوجود کی فاقہ زدہ کمرانے کے لئے ایک تنبیت می۔ چند ماہ بعد ما لک نے اس کو میا ندے بینے سے نواز الو وینواور اس کی میوی کی خوشیوں کی کوئی حدث رہی۔ تعوری آبدن کے ہادجود وہ مختر سا کمرانہ مبرشکر کے ساتھ ایک پرسرت زندگی کزارر با تعاله نومولودسب کی توجه کا مرکز بن چکا تعا-لکن اب تا سی محور ہے ہے دلیس کی کوئیس رہی تھی۔ فاص کر فاطمہ کوتو اب برانے تا تھے اور اس سے بذھے محور ے سے نفرت ی محسوں ہونی می -

دمير 2014ء

شدید کرمیوں کے ون حتم ہوئے تو کمرول کی تعنذك ازسر او بوهنا شروح موكل- نسند برهتي جاري محی۔ راتوں کو سرد جھڑ چلا کرتے۔ دینو کے کھر شک موجود ملیل کے درفت کے بے بھی سرکوشیال کرتے ہوئے معلوم ہوتے تو بھی پیڑے توٹ کر سخن ٹیل ایک دوسرے کے چیچے دوڑا کرتے۔ تیز ہوا فاطمہ اور آمندے كرے كے كواڑوں ير بورى رات وستك ويق راتى -برائے دروازوں میں موجود ورزوں اورسوراخول کو دینو نے سریش اورلکڑی کے محروں سے بھر دیا تھا تا کہ سرد ہوا کی سوئیوں جیسی چین سے اس کا خاندان بحا رے۔اے فامی طور پر نتمے تعبیرالدین کی فکر محی جس کی عمر چند ماہ ہی معنی تصبیر ہی دینو کی امیدوں کا محور اورخوشیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ کمروں میں دیر کئے تک كو يكلے و كمتے رہے۔ جب اين كى حرارت حتم ہو جالى تو رینوا متیاط سے ان کوئلوں کی انگیٹیوں کو کمروں سے باہر ر کھو بتا تا کہ ان کی معتریس سے سب محفوظ رہیں۔

فاطريه كى ملاقات بمى بمى كلابو سے كليوں ياسكول والے میدان میں ہو جاتی تھی۔ فاطمہ اس کو دیکھ کر فورا

تے جواس کے پیٹ کے دوزخ کا حصہ بنے سے فاع کے تے۔اس کے قریب بڑی ہوئی ایک سومی ہوئی مولی کو خون کے چند دهبول نے گندا کر دیا تعاسرخ وسنررنگ إدهرأدهم بكحرا بواتفار

فاطمه کمر پیچی تو اس کی طبیعت ناساز تھی۔ تعوزی ور کے بعداس کو تیز بخار موااوروہ بستر میں جاہا کی۔موسم ابرآلود تھا۔سہ پہرے ہی کھنے بادلوں نے آسال کو کمير رکھا تھا۔عمر کے وقت تیز ہوا چلنا شروع ہوئی۔دینو کے سحن میں کمڑا پٹیل کا درفت جس کوفزال نے ہر ہند کرویا تفاایلی نند مند شاخوں اور تہنیوں کے ساتھ دائیں ہائیں د میرے دھیرے رفض کنال تھا۔مغرب کے وقت بوندا باعدى شروع مونى جوآ بستدآ بستد تيز مولى كى-سرديول کی بارش میں ایک سلسل اور روانی ہوئی ہے۔ یہ بارش بوی وضعدار مسم کی بارش ہوئی ہے۔اتن وضعدار کہ بعض اوقات مغتہ ہفتہ آپ کی مہمان تن رہتی ہے۔ اس بارش میں شاخطی بزی ، نفاست اور یا کیز کی ہوتی ہے۔ بیسب مجداس كمران يربرس رہا تفاليكن فاطمه بخار ميس تؤپ ر بی تھی۔جسم تو بخار میں تپ بنی رہا تھااس کے ول وو ماغ ہے بھی قطے لگل رے تھے۔

عشاء کے وقت جانے فاطمہ کو کیا سوجمی کہ وہ حب عادت محلے سے اتھی اور سے سے قدم افعاتی كرے سے باہرآئى۔ بارث ملم جل می لين آسان المحی مجى ابرآلود تعارياس في كمركا دروازه كمولا اوركلي من آ تنی ۔ کلی ویران می۔ دور کر پر ایک میلا سا بلب بلی ی میال روشن دے رہا تھا۔ کل کے دونوں طرف کی نالیاں باش کے بال سے لبا اب بعری بہدرتی معیں۔ بائیں طرف اس نے نگاہ ڈالی تو دور تک اند میرانی اندمیرا تھا۔ مجمد فاصلے پراس کوایک ڈھیر سا دکھائی دیا۔ وہ جیران می کہ یہ د عرص چز کا ہے اور اما تک کہال سے آسمیا ہے۔وہ اس کئے بھی جران می کہ بیاد میرون کے وقت

وبال سے مسکنے کی کوشش کرتی۔وہ اس جالورے آنکوندملا

یاتی ۔ گلابو کا گزر بسراب کلیوں اور میدانوں میں بڑے

کوڑا کرکٹ پر تھا جس سے اس کی حرقی موئی محت اور

يزى سے بكرنا شروع مولق مى - كابواب بديوں كا بجر

بن چکی می اوراس کی ٹا تک کاخم اور زیادہ ہو گیا تھا۔ ایک

ون فاطمه نے محریس بڑی مولیوں کے میلے اور کھے

درسری بای سبزی لفافے میں ڈالی اور میدان میں سوئی

کلابو کے سامنے مینک دی۔ گلابوجو بھوک سے غرمال

بري سني اس بريل بري- سني دنون کي مبوك وه چند

ساعتوں میں مناتا ما ہتی تھی۔ اہمی اس نے دونوالے عل

لئے تھے جب قریب کرکٹ کھیلتے ہوئے بجوں کی ایک

كيندا تھاتى ہوئى آئى اورسىدى كالوكى آئامە يرقى - بيلنگ

سائیڈ کے کھلاڑیوں نے شور مجاتا شروع کر دیا کہ محلایو کی

مجدے ان کا چوکا رک میا۔ دو کھلاڑی ملے لے کرستعل

الدان من آئے اور الرحاومند كابوكى بورسى يد بول كو پيشنا

شروع كرديا\_ كلابوكي دائيس آنكه جهال كيند كل محي مي

ے خون بہدر ہا تھا۔ لیکن او کون کا خصراس کی تکلیف سے

زیادہ تھا۔ دو اور لڑ کے ہمی کھی سمے جنموں نے بڑے

بوے ڈیڈے اشار کے تھے۔ بدیوں پر بلوں اور ڈیڈول

کی ضربوں سے بھید آوازیں آری میں۔ چرو، کرون،

سر، پشت، گردن، ٹانگیس غرض ہر مضو حملے کی زُو بیس تھا۔

واخ رواخ کی آوازے بدیاں توٹ روی سیس لاکوں

نے جب جی کی بیزاس تکال کی اور گالیاں بلتے ہوئے

و ہاں ہے رفصت ہوئے تو گلا ہو نیم بے ہوش ہو کرزین

ركر چكى مى \_آكى \_ تكف دالاخون زين يركر ابوتا جار با

تفاراتمي محى برے برے قطرے آسته آسته وائيس آنکھ

ے فیک رے تھے۔ بوراجسم ساکن تعا۔ فاطمہ کی لائی

ہوئی ہای سبزی جوتھوڑی در پہلے گلابوانتہائی شوق سے کھا

ری می ادهرادم بلحری بری می مولول کے چند ہے

اس کے اور کھلے منہ میں سے واسم طور دکھائی دے رہے

ساك كلابوك آ كے ذالا بى تھاكہ باباك كمانسے كا آوا

زسنا أى دى \_ وه بماك كراندر چلى كى - آئستى سے كندى

بند کی اوراین کرے میں جا کربستر میں کمس کی۔ بستر

میں مکسنائی تھا کہ نیند کی ہدوش کیفیت اس کے اور

آدمی رات کو بارش سکا سلسله پرشروع مواجو منح تک خیاری رہا۔ دینوشب بعسر دروازے پر اللی اللی دستک ك آواز بنتار با\_ آوى رات كے بعداس آواز فے دينوكو سونے بھی ندویا۔ مبح جب وحد وهالنے کے لئے دینونے دروازہ کمولا تو جران رہ کہا ۔ دروازے کے ساتھ گا ہو مردہ حالت میں لینی رہ ی تھی۔ دینو بھاگ کراندرآ یااور یوی کوسارا واقعه سنانے لگات منداور فاطمہ می جاک اسمی سمیں۔ فاطمہ بھی تنام کھر و جو لول کے ساتھ ہاہرآ گئی۔ کلا ہوائٹیائی بمونڈ ے انداز میس دروازے کے ایک طرف مری بڑی مجی ۔ اس کی ٹائلسے اسمی میں ان کے دروازے کے ساتھ تی تھیں۔ لکتا تھا کہ ۔ یکی ذخی ٹائلیں شب مجردین

بسیرا کی بھیک مانگتی رہی تھیں۔اس کھرکے اندر جہال اس کی زندگی کے بیش قیت برس بسر ہوئے تھے، اس کے اندرجس کمرانے کی اس نے زندگی بحرائد می وفات خدمت کی تھی، اس کھر کے اندر ایک دات شدید سروی ہے بیخے کے لئے دستک جس جس اس کی عاشق بھی راق تھی اورمعثوق بھی ،اس کمر کے اندر جہاں اس کا اپنا ہاڑہ تھا، اس کی اپنی کھر لی تھی جس کواب ہیے بھی لگ ع تھے، اینا پیپل کا در دست تھالیکن اس سب کے باوجود کمر وروازہ نہ کھلا ۔ گلابونے بھی جست نہ باری اور سرتے وہ تک دستک دینی ربی ۔ ڈ میٹ پن کی انتہا تھی ہے گی۔ مطلع صاف ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیریش سورج تھل

آیا۔ سارا ماحول وهلا وهلا ساد کھائی دے رہا تھا۔ جب

وینوتا تکہ لے کرکام برروانہ ہواتو فاطمہ ایسی بھی گلاہو کے یاس میمی می رویونے ملت تا تکے سے فاطمہ کوآ واز الکال كه جادُ سكول كے لئے تيار ہو جاؤ، بين رائے ميں میوسیلٹی کے جعداروں کو کہنا جاؤں گا کہ سردہ محوڑی کولگی میں سے اٹھالیں۔ فاطمہ نے الودائل نکا بیل گلاہدے ڈالیں۔ ملے کی بونیاں بے رنگ ہو کر ساہ ہو چی تھیں۔ جسم کی تقی ہٹریاں اُوٹی ہوئی چنزے سے باہر نکلنے کی کوشش کر دین تھیں۔ گلا ہو کی ایک آنگھ انجمی بھی سرخ تھی جبکہ دوسرى آئلوے يانى روال تھا۔ كلا يواور فاطمه يس جدائى كا باعث بنے والى تا تك كى تو كى جو كى بدى البحى بھى واضح طور پرفشکتہ دکھا کی وے رہی تھی۔ یا لک لفافے سمیت كابوك منه من نظرة ربى مى كابونے شايداس كو کھانے کی کوشش کی تھی لیکن جانور ہونے کے ناطے وہ لفافے میں بڑی گانٹھ نہ کھول سکی جس سے یالک کا ساک لغافے سمیت اس کے مند میں بی رہ کیا۔ فاطمہ نے آ بھتلی سے اپنی آ جھول کو موندا اور واپس کھر جس آ



..... نويدا ملام مديلي

خاصى رعايت بوجانى ب،دوسرى بات بيب كددوكا ندار مجى آدى كواجميت دية إلى \_ \_ انبول في بتايا كه چند ون مل میں منڈی کیا تو میں نے دیکھا کدومان ہولیس کی محد کا زیال موجود این اورسیای اوهر اُدهر محررے این -دو ایمونس مجمی ایک سائیڈ پر کمٹری نظر آئیں۔ میں خطرے کی او سوتھ کروالی آھیا۔اعلے دن سبزی منڈی ميا، كوئى خاص بات تظريد آنى، بين جس دكا عدار سے سودا ليهٔ موں وہ اکيلات اپني د کان پر بينيا تھا، بيس سيدها أس کے باس جلا گیا، میں نے اس سے بوجھا کہ کل کیا ہوا تها، بدى يوليس ادهرآنى مونى مى ، دوايسولس مى كمزى معیں۔ کہنے نگا آپ کومعلوم ہے إدهرایک پہلوان نما میں ترویکی ، کالی بجستک ، وحش می عورت موا کرنی سمی ، اس کا

محمل اتوار عاطف ماحب تشریف لے آئے۔ اپ کوسرکاری مازمت سے دیار ہوئے كافي عرصه موجكا ب سين البي بمى أيك منظم اور مربوط زندگی گزاررے ہیں۔ ہا قاعدگی سے روزاند شیو کرنا، نیا استری شده جوز ایبنتا، سبزی منڈی جانا، یا تھوں نمازیں مود میں ادا کرنا، ہر ایک کے بال می خوشی عل شریک ہوتا۔ محبت کرنے والے ملعی انسان ہیں، ہفتہ وی دن بعد مخضروراً جاتے ہیں۔

سری منڈی عاطف صاحب کے کمرے یا گئ منك كى واك يرب معاطف صاحب ندمرف ايخ كمر كا بلكدوو جارية وسيول كالجى سودا سلف خريداات ين، أن كا خيال ب كرزياده مال اكثما لين كى وجه س المجى

نام راتی تھا، اُس نے کل حابی کو گولی مارکر ہلاک کردیا اور پھرخود بھی زمین پر گر کر مرکنی ، کہتے ہیں اُس نے زہر کھالیا تھا اورز ہر کا ٹیکہ بھی خود کو لگالیا تھا۔

اورىيسى كوأس نام نهاد، بغير جج والعاتى كى وجدے ہوا ہے۔ حالی اعتبانی شرارتی آدی تھا،آپ کو شاید معلوم بن موگا که وه سبری مندی کی مینی کا صدر بھی زیردی بنا ہوا تھا۔ میں نے ہوجھا کہ بینام نہاد حاتی والی كيايات ب، حاتى حاتى موتاب،ية منهادكياموا-أى نے ہنتے ہوئے بتایا، تین مارسال کل اِس محمد ین نے ہر ایک کو بتانا شروع کردیا کہ میں نے تج برجانے کی نیت كرلى ہے، إس في وارهى رك لى بيكن في يركيس ميا، كہتا تمامیے کوشارٹ ہیں، اور أدهار لے كرمج كرنا مناسب نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بلاوجہ حاجی حاجی کہنا شروع كردياء الطلے سال مكراس في اعلان كيا كد و الله عليه مواوى ساحب نے مسلم بتایا ہے کہ فج ای کا تعول ہوتا ہے جویا کی وفت کا نمازی موراب میں نماز کی عادت ڈال رہا مول فرض ای طرح کے ڈرامے کرتا رہتا۔ بغیر فج کیے اینے آپ کو حاتی کہلوا تا رہا۔ کرتوت ایسے کہ شیطان جمی شرمائے۔ اگریس اس کے کارنامے آپ کو بتاؤل او آپ می کانوں کو ہاتھ لگا میں۔ بہت بی نے غیرت انسان

سا۔
وولائی جس نے خورکئی کی ہے، وہ تقریباً سال قبل
اینے شوہر کے ساتھ یہاں منڈی جس آئی تھی۔سات
آٹھ ماہ قبل آس کے شوہر کو آیک ٹرک سے مال اتاریخ
ہوئے مادشہ چیں آگیا تھا، وہ بیاز وال کی بور یول کے
ہوئے مادشہ چیں آگیا تھا، وہ بیاز وال کی بور یول کے
ہی سیمیں رہتی رہی ۔ بید بہت جراکت اور ہمت والی عورت بھر
تھی، ہر وقت کہتی تھی کہ خورت کے لیے عزت سے بو ھرک
کوئی چیز نہیں ہے۔ کام کرتے کی بہت تیز تھی،مردول
کے مقابلے جی دکھاکام کرتی تھی اور کام کی رافار بھی آن

ایک دو ماہ بل دن کے کیارہ بارہ بے اچا کک شور
سامیا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ حاتی کی دکان کے
سامنے جمع ہیں، میں بھی اُدھر چاا کیا، دہاں جا کرویکھا کہ
سب لوگ اُس رہے ہیں اور رائی نے حاتی کا کر بیان
کیڑا ہوا ہے۔ اور بار بار کہدر بی ہے، او بے فیرت، بے
حیا تھی میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، میں تھے ایسا سبن
بر حادی کی کہ تو مرتے دم تک یاور کھے گا۔ او مکار حاتی ،
بر حادی کی کہ تو مرتے دم تک یاور کھے گا۔ او مکار حاتی ،
جو تو اِدھر اُدھر ہاتھ مارتا کھرتا ہے۔ میں بھی تیری بینیوں
جو تو اِدھر اُدھر ہاتھ مارتا کھرتا ہے۔ میں بھی تیری بینیوں
کی طرح ہوں ، خدا کا خوف کر۔

سب دو کا ندار اس ڈراے کو انجوائے کررہے تھے۔
اور ماتی بیٹلی بلی بنا ہوا تھا، آخر میں آگے بردھا، میں نے
کہا: رانی بنی، بس بہت ہوگیا، تو اے اب چیوڑ دے۔
رانی نے میری بات کی لاح رکھ کی اور اے چیوڑ کر ایک
طرف ٹاگوں میں سر رکھ کر رونے کی۔ روتے روئے
او نجی آواز میں کہدری تھی ہائے بدھیبی، کیا قسمت میں
ذلیل وخوار ہوتا ہی لکھا ہے۔ یا اللہ یہ کیسا تیرا جہان ہے،
جہاں چلے جاؤ مرد کی شیطنت سے بچنے کی کوئی صورت
نہیں ہے بھر وہ جی ہوئی اور آنھ کر ایک طرف میل

ماتی کے ساتھ ہو کھے ہوئی، اُس پر وہ اندرہی اندر میں اندر میں اندرہی اندر میں اندرہی ہے ، جس کا بدمعاشوں ، چوروں جھکوں کے کی بڑے گروہ سے تعلق ہے ۔ بید مورت معلوم تیں کہاں سے آئی ہے ، بیکن سے باتوں ہیں ایک دن جھے بتارہی تھی کرتی رہی ہے ، باتوں باتوں میں ایک دن جھے بتارہی تھی کہ جس نے ایک بدکار باتوں میں ایک دن جھے بتارہی تھی کہ جس نے ایک بدکار ایسا کردکل دو تین سابی منڈی جس آئیں اور اعلان کریں ایک کردگل دو تین سابی منڈی جس آئیں اور اعلان کریں کے گوان اینے اپنے ایک کردگل دو تیک کروا کیں ، اور جن کے شاختی کارڈ بین کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے معالیٰ کے تعالیٰ کے معالیٰ کی کہ ایک کرو بال کے تعالیٰ کے معالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کے معالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کے معالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کے تعالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کے معالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کرو بال کی تعالیٰ کرو بال کے تعالیٰ کی کرو بال کے تعالیٰ کیا کہ کرو بال کے تعالیٰ کرو بال کے تعالیٰ کرو بال کی تعالیٰ کرو بال کارٹ بالوں کی کرو بالوں کی تعالیٰ کرو بالوں کی کرو بالوں کی تعالیٰ کرو بالوں کرو بالوں کی تعالیٰ کرو بالوں کی تعالیٰ کرو بالوں کی تعالیٰ کرو بالوں کی کرو بالوں کرو بالوں کرو بالوں کرو بالوں کی کرو بالوں کرو بالوں کی کرو بالوں کرو بالوں کرو بالوں کی کرو با

قصہ مختمر، اِس طرح چکر جلاکر عالمی نے اُس غریب مورت کا پنہ معلوم کرلیا بیکسی قبائلی سردار کے علاقے سے بہاں آئی ہوئی تھی۔ وہاں کے سردار کا بیٹائل ہوا تھا۔ وہاں کی پولیس سے عالمی نے رابطہ کیا اور بتایا کہ ایک آ وارو مورت بہاں منڈی بیس رہتی ہے جو اُس کی خواہش کو بورا نہ کرے اُس کی بے مزتی کرتی ہے۔ اپنا نام رانی بتائی ہے، پولیس والوں نے بتایا کہ سردار کی ایک نوکرانی سال مجر سے بھا کی ہوئی ہے، اُس کا نام رانی نوکرانی سال مجر سے بھا کی ہوئی ہے، اُس کا نام رانی ہو کہ وسکتا ہے بیونی ہو۔ چندونوں بعد وہاں کے سردار

اہمی اُن کی گاڑیاں منڈی سے باہر کمڑی تعیں اسے وہ مکدے جہاں کچھ جری اور میروئن پینے والے ہرونت بیٹے رہتے والی نے گاڑی میں بیٹے بیٹے بیٹے اُلوں نے گاڑی میں بیٹے بیٹے اشارے سے بایا۔ ایک نفٹی اٹھ کر گاڑی کے یاس آیا، ا

گاڑی میں جینے ہوئے ایک آدی نے ہو جھا کہ یہاں ایک مورت رائی ہوتی ہے، اس سے ملنا ہے۔ اس آدی نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے، اس سے ملنا ہے۔ اس آدی میں اپنے ساتھیوں ہے، ابھی کھود بر بل یہاں کھڑی تی میں اپنے ساتھیوں ہے معلوم کرکے بتا تا ہوں کہ وہ کدھر میں ہے۔ وہ ساتھیوں کے پاس واپس کیا اور کہا کہ رائی ہاری محسن ہے، ہمیں کوشیوں سے ہاری محسن نے کے لیا دیتی ہے، ہمیں کوشیوں سے بہمیں نے کے لیا دیتی ہے، ہمیں کوشیوں سے بہمیں نے کے لیے کپڑے لا دیتی ہے، ہمیں کوشیوں سے فرض ہے کہ ہم اس کو پولیس سے بچا کیں۔ میں جا کر رائی فرض ہے کہ ہم اس کو پولیس سے بچا کیں۔ میں جا کر رائی فرض ہے کہ ہم اس کو پولیس سے بچا کیں۔ میں جا کر رائی اس کے کوشنہ کرتا ہوں، جاتے جاتے بان کو کہہ جاتا ہوں کہ ایس نے کہا شاباش اسے لے آئ ہیں ہم ہم کوانعام بھی دیں گے۔

اس نے جاکر رائی کوصورت مال سے آگاہ کیا،
رائی نے چوری چوری ایک جگہ سے دیکھا تو پولیس کی
گاڑی کے ساتھ کھڑی کار جس اُسے سردار کا تواسا بیٹا
نظر آیا۔ فوری طور پراس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے
ساتھ جانے کی صورت جس عزت محفوظ نہیں رہ
گی۔ اُس نے پاس کھڑے تھئی کو کہا کہ اچھا بھائی خدا
مافظ، تہمارے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکرید، یہ بات
مافظ، تہمارے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکرید، یہ بات
مخفوظ نہیں رہ سکتی ہم ان کو باتوں جس لگائے رکھنا، جس
احفوظ نہیں رہ سکتی ہم ان کو باتوں جس لگائے رکھنا، جس
احتے جس این پاس رکھا ہواز ہر نکال کر کھالوں کی گا اور
ماخل نے ہر کا فیکہ بھی لڑھا جا کس کے علاوہ حالی کو
ماخل نے ہر کا فیکہ بھی لڑھا جا کس کے علاوہ حالی کو
جاتے جاتے ہی تی بڑھا جا کس گی۔ اس کے علاوہ حالی کو
جاتے جاتے ہی تر بھی بڑھا جا کس گی۔ اس کے علاوہ حالی کو

أس نے اپنے سامان میں کھانے والا زہر رکھا ہوا تھا، اُس کی ساری مقدار اکشی تی بھا تک لی، زہر کا لیکہ بھی لگالیا۔ اور پیعل جو اُس نے کائی عرصہ سے چھپایا ہوا تھا، وہ لوڈ کرکے حاتی کی دکان کی طرف جل پڑی۔ دور سے ہی آوازیں ویٹی شروع کردیں، حاتی میرے گاؤں

Scanned By BooksPK

PAF

۱۲۲ کوفون کیا ممیا،جلد ہی دو ایسونس پہنچ کئیں، یہلے ہم یہاں قریبی ہیتال نے کئے ، سیتال والوں نے دونوں کی موت کی تقدیق کردی۔ مجرمنڈی کے دو کا عدار دونوں کی لاشوں کو علاقے کے تعانے میں لے محے ، تعانے میں تمیں کیا تھا،عشا کی نماز کے بعد عاجی کا جنازه تما میں أس ميس كميا تما، حاتى كى ميار جوان بيٹيال وحازیں مار مار کرروری میں معلوم ہوا کہ کسی بٹی کی بھی ا بھی شادی خبیں ہوئی ہے، احتی آدی کا کوئی بیٹا خبیں

سنرى منذى اورفروث منذى بين تعوزاسا فاصله ہے۔ یہ المناک حادثہ بیش آنے سے ایک دن مل کی بات ہے رانی پہلے إرهر بى دوكانوں كے آ مے مغال كر رای سی ، پر فروث منڈی چلی تی۔ حاجی تو پہلے کائی در اے جاتے ویکتارہا، پھراما تک ایک زور دار قبتیہ لگا کر

ہا۔ کہنے لگا میری ہوری زندگی میں آئی بے عزل جمی کیس ہوئی بھٹنی اس دو ملکے کی عورت نے آس دن بوری منڈی میں سب کے سامنے کردی۔ میں نے بھی ادحار میں رکھا، ایبا بدلہ لیاہے کہ حروآ گیا۔ پیبرتو کانی لگ گیا کیکن ایک دو دن میں اس کے د مالح سے عزت کا مجبوت ار جائے گا، آئدہ کوئی دوسری حورت عزت عزت کا ڈمول پننے سے پہلے سو دفعہ سوجے کی دھل دیکھو، ان مجوتلوں کی بھی کوئی عزت ہوئی ہے، بڑی آئی عزت والی- اور سر کہد کر مائی نے یا گلول کی طرح تعقیم لگانے شروع كرديـ-سب يوقيق رب بناؤ كيابات ب كمني لگابس تھوڑا مبر کرو، سب چھ آپ کے سامنے ہوگا، بہت

مال دوسری خاص بات بیرہوئی کہ وہ لوگ جوآئے تھے اُن کا ایک ساتھی کسی دکان سے کھل وغیر، خرید رہا تھا۔دکا تدار نے اس سے ہو جہا کہ آپ اُن لوکوں کے ساتھ کیں گئے؟ وہ کہنے لگا میں سردار کے ایک کام کے سلطے میں لاہور میں دو جار دان کے لیے تھم کیا مول الا مور من مير ب عزيز رجع بين أن كي كمر قيام کروں گا اِس کیے یہ چل وقیرہ اُن کے بچوں کے لیے

ایک دکا ندار نے ہو جما آخر یہ معالمہ کیا ہے؟ بیہ عورت کون ہے؟ اس نے وہاں مس کومل کیا تھا اور کیوں مل کیا تھا؟ سردار کے اس مازم نے بتایا: اس اوی ک مال بھی سردار کے ڈیرے برکام کرلی تھی، جب وہ جوان معی، ایک دن سردار صاحب نے اُس کی طبیعت صاف کردی،اور پیچاری ایل عزت کنوا جینمی، بهرهال بیه جارے ہاں ایک عام بات ہے، وہاں عام غریب موراقوں ک عزت کا کوئی تصور کیس ہے۔ میہ پیدا ہوئی تو اس حرام کی اولا دکوسب نے حرامی حرامی کہنا شروع کردیاء آہت آ ہت ہیلفظ بگر کردائی بن کیا۔

سردار نجانے کول اس اڑی سے بہت بیار کرتا تھا، شایدان کا حمیراے کوکے لگاتا ہو۔ یہ جی کمریس شنراد ہوں کی طرح رہتی تھی۔ ہرونت کھائی چینی رہتی مکھا کما کر کول کمیا بن کئی می مرداند کمیلوں میں بہت وہیں لیتی تھی۔ ہرایک اس سے دور تی رہنا بیند کرنا تھا۔ہر ایک کے ملے بڑنے کو تار، ایک آفت جی جاتی می سردار کی بیلم ہر وفت ولی وی لگا کر بیٹھی رائتی ، یہ بیلم صاحبہ کے بیروبالی ،ان کی معلی کرد تی ،س بول محدیس ان کی رِسْ سِيرِرُي مي - سردار ك ساته جهل مي جاكر يعل اوررائفل جلانے كاشوق بوراكرني رائى \_ايك وفعد شور محا الله كررواركانيا بعل فائب موكيا باورمراخيال ب كدوه إس رانى في اين ياس جميايا موا تعاراور يكى اس

كايت

نے مائی پر فائر کرنے کے لیے استعال کیاہے۔ ایک دن سی سی مردار کا بینا ریاض اما تک فائب ہوگیا۔ دو پہر عن بج تک سی نے زیادہ مرواہ نہ کی میکن پھر سب کوفلر ہوئی کہ کدھر چلا کمیا ہے۔وہ بھی كمرے بتاكر بابرئين كيا تعاديس كومعكوم بين موتا تعاك وہ کدھر جار ہا ہے اور کب آئے گا سیکن عام طور پر دو بچے تك دو پېركا كمانا كمان كمان خرور آجانا تما،اب جب تكن ن محاتو يريشاني مونا لازي بات مي برايك دوسر سے یو جور ہاتھا کرریاض کدھرے، لیکن کی کو محدمعلوم

چندون مل ریاض کا قرشی قصبے میں کسی دوسرے سردار کے بینے سے جھڑا ہوا تھا، کھر والوں نے الزام لگا دیا کہ ریاض کو اٹنی لوگوں نے کم کیا ہے، بولیس کاٹی تحقیقات کرنی رس الیکن مکھ پید نہ جلا۔ اس واقع کے ووتین مینے بعد رامی اجا تک عائب ہوگی الیکن کسی نے زیادہ اہمیت ندوی۔انہوں نے کہا کدیدایک شربے مہار عورت ہے کہیں جلی کئی ہے، دھکے کھا کرایک دن واپس آ مائے کی۔ ہوا برتھا کہ مجمودتوں سے سردار کی بیکم صاحبہ

نے نوٹ کیا تھا کہ ہروقت کھوٹی کھوٹی کی رائتی ہے، انہول نے اس کوڈا تا اور کہاتھا کہ ان ونوں تہارے دماغ میں کوئی شیطانی فتورآ یا ہوا ہے، جوانی سب پری آنی ہے اور بے فک جوانی و ہوائی ہولی ہے سیلن آ دی کو ناری رہنا جا ہے۔ بیکم صاحبہ کا کہنا تھا کہ اس دن سے منہ بنایا ہوا تعاء ایک دوسری ملاز مدنے بیکم صاحبہ کو بتایا تھا کدرالی مجھ ے کہدری می کہ بیٹم صاحب نے میرے کردار پر شک كيا ب، انبول نے بحصے بدكار سمجا ب،اب ميرا يهال رہے کو دل میں کرتا۔ یک سمجما جارہا تھا کہ وہ ای کیے لہيں قائب ہوئل ہے۔

ومبر 2014ء

عاطف معاحب نے بتایا کہ اصل حقیقت کل سائے آئی ہے، سڑک کے یار جونی کالونیاں آباد ہوئی إن راني أوهر كوتميول من سنري اور چل وغيره بيج جاني سمی اور دہاں چھارے لے لے کرائی بہادری کے تصے سائی می۔ مارے ایک عزیز آدھری رہائش پذیر این اُن کی بیوی کل ہارے کمر آئی حی، دہ بتار ہی حی کہ دالی ہر ونت ایک ہی ہات کرتی رہتی تھی کہ عورت اُس ونت تک بی عورت ہے جب تک وہ ایل عصمت وعزت بھائے رمنی ہے ،عزت کنوا کر جینا ذِلت کی زندگی ہے۔ مزت جیں ہو چھ نظرا تا ے کہ جھے اس ساج ہے سی وقت الر لیما ہڑے گی۔ میں تنهانهتی عورت اس معاشرے کا مقابلیے مس طرح کروں ک۔ یں نے سوما ہے خود مرنے سے کل ایک آ دھ کو مار کری مرول کی۔ راز کی ہات ہے ہے کہ ش اسر دار کے کھر ہے ایک پسل افعالانی می - ہروفت پسل میں کولیاں تارر متى مول\_

وہ جھنی سبری مجل بھی ان سے مامل کردہ ہے المی محترمہ کے پاس رکھوادی میں ،وہ بتاری میں کداس وقت میرے یاس اس کے ۱۷۰ روپے پڑے ہوئے

ہیں۔ ہاں ، اُس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سان سے اڑتے اور نے اگر کسی وقت مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو پھر آپ نے بیر تم میری جیسی کمی مظلوم عورت کو دینی ہے جس کے دل میں اپنی عصمت وعزت بچانے کا احساس زعہ وہو۔۔

انہوں ہی نے ہتایا کہ یہ مورت اکثر یہ بات کرتی میں کہ سردار کے خاندان کے ہاتھوں کی مورت کی وہاں عزت محفوظ نہ تھی، اس لیے ہیں ہروقت اطلان کرتی رہتی تھی کہ جمری طرف جو بری نگاہ ہے و کیے گا ہیں اس کی اس کی کہ جمری طرف قدم اس کی سیس نکال اول گی۔ جو بری نیاہ ہے میری طرف قدم برد معانے گا اس کی ٹائلس آوڑ دول گی، جو ہاتھ بد نہتی ہے آگے برمییں سے ان کو کاٹ دول گی اور اگر اس کے ہاوجود ہاز نہ آیا تو گھر جان ہے مار ڈالول کی یا خود مرجاؤل گی۔ جو ہاتھ کی ہے جو ڈو مرجاؤل گی۔ جو ہاتھ کی اور اگر اس کے ہوجود ہاز نہ آیا تو گھر جان ہے مار ڈالول کی یا خود مرجاؤل گی۔ جو ڈو میں انسان کی میں نے سردار کے ٹی وی ہے جو ڈو مرجاؤل گی۔ جو ڈو

ہے ہوں رہے ہیں، ہے ہ سے ہات ہا۔
جمعے معلوم ہوا کہ سروار کا بیٹاریاش کہتا ہے کہ یہ ہماری بلی اور ہمیں ہی میاؤں، یہ بدذات ہم سرواروں کو ہروقت چڑاتی رہتی ہے بیل نے اس کی طبیعت صاف نہ کی تو ہیں ہمی سروار کا بیٹائیں۔ اوھر ہیں نے بھی ہم کھالی کہ مرتی مرحاؤں کی لیکن اپنی مصمت کی حفاظت ہر صورت کروں گی۔ اس بد بخت نے بیری طرف اگر ہری فظرے و یکھا تو ہیں اے زندہ نہیں چھوڑ وں گی۔ رہاش نظرے و یکھا تو ہیں اے زندہ نہیں چھوڑ وں گی۔ رہاش کر آس نے بھے ڈرائیک روم ہی معائی کرتے ہوئے اور شکار امال کی گڑا لیا اور کہنے لگا: اب بول ؟ ہیں نے دل میں مویا کہ اس وقت تو جائ ایس ہو یا کہ اس وقت تو جائ ایس بول ؟ ہیں نے دل میں کو کھار میں لے جاکر ایساسیق پڑھا کی عزوا جائے۔
مویا کہ اس وقت تو جائ ایساسیق پڑھا کو کے عزوا جائے۔
میں نے تی وی ہیں دیکھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ میں نے دائیلاگ

کے لیے تی میں ہروقت حاضر ہوں میری اس سے بڑھ کر کیا خوش سمتی ہوگی کہ آپ جمعے لفٹ کرائیں لیکن پلیز ہر کام ایک طریقے اور سلیقے سے موتو ہی عرو آتا ہے۔ اور نجانے اس طرح کے کیا کیا ڈائیلاک بولے۔ریاش میری باتوں میں آ کیا۔ اس نے کہا: 'رامی ااب سب کھ أس وفت بوكاء اورأس طرح موكا جس طرح تو جاب ل يوس في كها إلى بات مرف مير اورآب ك درمیان ہے کی کومعلوم ہیں ہونا جا ہے، میری تو میں آپ کی عزت برحرف آئے گا، چند ماہ بعد آپ کی شادی ہونے والی ہے، وہ دلین آپ کے بارے میں کیا سو**ے** کی۔اس کیے سی کو کالول کان خبر ند ہونے یائے۔ میں سارے انتظامات عمل ہونے یر آپ کو بتاؤل ک میرے خیال میں ایسا منظر آتا ہے کہ نہر کا کنامہ مو، شندی شند ی موا چل رای موه جارول طرف سرو ہو، برتدے چہمارے ہوں۔ فضا میں قدرنی مجونوں ک فوشبور چی ہو۔ تازہ کٹا ہوا میٹھا میٹھا چل سامنے لڑا مورمائ كتنا مره آئے أرياض بدكها مواائے كرمكا طرف چلا کیا: میں صدقے جاواں موسو دارتیرے سے واري جاوال -

ساتھ والے گاؤں ہیں ایک تحبروجوان نامرتھاجی
کسی مزارع کا بیٹا تھا، ایک ون میں کھیتوں ہیں پگذش کی
پراکیل جارتی تھی، میرے ذہن میں اچا تک خیال آیا کہ
میرا جومنصوبہ ہے اس میں اگر ناصرتعاون کرے تو کام
میرا جومنصوبہ ہے اس میں اگر ناصرتعاون کرے تو کام
میرے آسان ہوسکہ ہے، لیکن وہ بھی شیطان کا بھائی ہی لگا
اور اچا تک میرا راستہ روک کر گھڑا ہوگیا۔ اس نے
میرے دونوں بازو پکڑ لئے۔ میں جوڈ وکرائے کی ماہرہ
میں نے مین کرا ہی دا کیں لات اس کو ماری وہ پائی ہے
بھرے کھیت میں جاگرا۔ میں نے وہاں پڑا ہوا ایک پائی ہی
دی کلو وزنی پھر اشا لیا اور کہا کہ پائی ہی میں پڑارہ اور میں
میری بات آرام سے می وڈ درا بھی بلا تو پھر تیرے میں
میری بات آرام سے می وڈ درا بھی بلا تو پھر تیرے میں

دے ماروں کی۔

266

ناصرہ پر ایک دیت طاری می کدوہ ہے جان ہوکر پڑا رہا، میں نے اسے بتایا کدسردار کے بیٹے نے بری نیت کے ساتھ میری طرف دیکھا تھا، مجھے تو آیک سہارا چاہیے، اور میں تو تھے زندگی مجرکا سہارا بنانے کا سون ری تھی اور ٹوکنی تحرفہ کلایں حرکتیں کررہا تھا۔

ناصر نے معانی ماتی۔ یس نے اے سادامنعوبہ بنایا، منعوب پر ہم دولوں کام کرتے دہے۔ جب سارے انظامات کھل ہوگئے میں نے سردار کے بیخے سارے انظامات کھل ہوگئے میں نے سردار کے بیخے ریاض ہے کہا کہ کل منع میں آپ کو جرکی تماز کے ٹائم کا واس کے پاس ملوں گی۔ گاؤں کے پاس ملوں گی۔ آپ نے نہر کے پاس ملوں گی۔ آپ نے نہر کے پاس موں کی۔ باتی جزیر میں میں ایس کے بہت مرہ آپ کوئی کیاں وغیرہ لیے آٹا بال بیٹر کر کھا کیں کے بہت مرہ آپ کوئی کیاں وغیرہ آپ بار گر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہاں آپ کے بہاں ایک بار گر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہاں آپ کے بہاں ایک بار گر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہاں آپ کے بہاں ایک بار گر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہاں آپ کے بہاں ایک بار گر آپ سے بہاں ایک بار گر آپ سے عرض کروں گی جائے۔ ریاض نے کہا:

الحلے دن تع سورے کمر میں کی کو بتائے ہنیر
ریاش نہر کے بل پرآ گیا۔ ناصر اور میں وہاں موجود ہے،
ناصر قریب بی ایک جگہ ایک بخر لیے چھیا بیٹا تھا۔ میں
نے ریاش کو بتایا کہ بیدوری اور تکیہ میں نے آپ بی کے
لیے سیٹ کیا ہے، آپ اس پر لیٹ جاؤہ وہ ایک منٹ لیٹا
اور پھر اٹھ کر بیٹر گیا، شکر ہے اس نے ناصر کوئیں دیکھ
لیا، اُس نے اپنا کرتا اتار کر پرے پھیٹاہ کہنے لگا میرا
نیازہ ویر نہ ہوجائے اور کوئی آوی اس طرف نہ آ
نیادہ ویر نہ ہوجائے اور کوئی آوی اس طرف نہ آ
نیاتے ہیں نے کہا بھولے بادشاہوا پہلے ہیں بعد میں
نہاتے ہیں۔ (اور میں نے دل میں کہا آن تو میں فود
سوری رہا ہے اور میں تھے سرخ رنگ کے سمندر میں فوط

جیخیر معدہ کے مایوس مریض متوجہ ہول مفیداد ویات کاخوش ذائقہ مرکب

ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائی تبض، گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا نہ آنا، کثرت ریاح، سانس کا پھولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرابی اور معدہ کی گیس سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

ا پنے قریبی دوا فروش ہے طلب فر مائیں



تبخير معده دويگرام راض كے طبی مشورے کے لئے



ے رابط فرما کیں

متاز دواخانه (رجسر ژ) میانوالی نون:233817-234816 31

وول کی )۔وہ دوبار وآ عمول پر باز ور کھ کرلیٹ گیا،معلوم ہوتا تھا وہ اِس سنج کے انتظار میں، بوری رات سویالیس ے، بول معلوم ہور ہاتھا کہ وہ بہت جذبائی ہور ہاتھا۔ میں ایک طرف بیٹر کرسیب کانے کی اور کئے ہوئے لکڑوں پر بے ہوتی کی دواجی ساتھ ساتھ ساتھ ہی جارہی تھی۔ میں نے ویکھا کہ موقع سنہری ہے، میں نے سیب یرے میں اور ناصر کو اشارہ کیادہ چینے کی پھرلی کے ساتھ ریاض پر حملہ آور ہوا۔ اُس کے سمجلنے سے عمل ہی أس کے ول میں اور پہیٹ میں جار جھ وفعہ تنجر کھونی ديا۔ دياض و کھيدرير تڙپ کرحتم ہو کيا۔ بيل بيدکارنا مدانجام و بنے سے مل دو تین دن أس جكه آئی رہی مى اور ميں نے كافى مجراايك كر هاياس بى كلودا بواتفار بهم دونول نے ریاض کوکڑ سے میں ڈال دیااویر سے خوب منی ڈال دی۔ لاش کوخراب کرنے کے لیے چوٹاء تیزاب اور جو پکھناصر ماركيث سے لايا تھا كئ ميں وال ديا۔ يہ سب كارروالي کر کے ناصرا بے گاؤں چلا کیا اور میں بھینسوں کے لیے عارہ کا نے کھیت میں جل کی۔ جارہ کا ف کرمعمول کے مطابق محروا ہی آئی۔ اور کھر کے روز مرہ کے کاموں

ریاض کا کی کو چھے پیتہ نہ چلا اسب رودھو کے جب آرام سے بیٹھ کئے میں نے ناصرے کہا کہ اب ہم يهال سے بھاك چليں -كى كومعلوم ند ہواك يل ناصر کے ساتھ ملکان آگئ ہوں، وہاں ہم نے کورث میرج كرلى، ملتان سے ہم دونوں لا ہوركى ايك چھوٹى ي سبزى منڈی میں آگر دہتے گئے۔ ناصر یہاں پہلے بھی مزدوری کرتارہا تھا۔اُس نے سب کو بتایا کہ میں نے شادی کرلی ہادر سے مرک ہوگ ہے۔دن استھ کز درے تے، ہاری جيسي کي نيمليال و ہال رہتي سيس، گھرا جا تک ايک حادثه ہوااور ناصرائی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔اب آ تھول کے آ کے اندھیرا جھایا رہتا تھا چھے بچھ میں آلی تھی، کدھر

جاؤں۔ چراللہ کا نام لے کر فیصلہ کیا کہ میں باتی زندگی

چندون بل رائی نے بتایا تھا کہ ایک حاتی میرے یکھے رہ کیا ہے، کی سے اس نے کہا ہے کہ میں نے رالی کے علاقے میں بولیس کواطلاع کی ہے وہ عنقریب اس کو كرنآركرنے آئيں كے رائى كہتى كى اگر دمال سے كوئى آیا اور مجصے موقع ملاتو میں زہر کھالوں کی اوراس حاجی کو الکلے جہان پہنچا کرسکون کی موت مرول کی۔

بان ، الهي محترمه نے بتايا كدايك دفعه ميں نے رائي ے یو چھا تھا کہ تمہارے ول میں اینے علاقے کے ظالمانہ ماحول میں اپنی عزت بچانے کا خیال کیے پیدا موار کہنے لی ایسے بے غیرت لوگ ہیں بہلے بری مال ک عزت کو داغداد کیا، پس پیدا ہوئی، تو مجھے ترای ترای کہنا شروع كرويا بن بحي سي معصوم سي وقص كيا معلوم نقاء کوئی بھی جھے حرامی کہد کر بلاتا میں دور کر اس کے باس یکی حاتی ، بلانے والا بھی ہنتا دوسرے کی ہے اور ش مجمى خوشى سے مسكراني ، بدتو غالباجب شر جاريا كي سال ک محی کی کے بتانے ہر جھے ساری بات بھرآئی۔ برق مال کوتو میلے ہی انہوں نے کی مزارع کے ساتھ شادی کرا کے کہیں دور میں ویا تھا۔ رہی تھی کسر ٹی وی ڈراموں اور فلموں نے بوری کردی۔ میں مجھ کی کہ ہر ڈرامداور فلم ک کہانی ہے ہونی ہے کہ عورت کی عزت کو کیے لوشا ہے۔ بس جی میں بھی ڈٹ کئی ،اور اکیلے ہی اس ساج کا مقابلہ كرنے كا فيعلہ كرليا۔

کہانی تو ختم ہوگئ کیکن رانی کے آخری الفاظ کا لوں میں ابھی بھی کونے رہے ہیں عورت کے لیے سے اہم چیز اس کی مزت ہے۔ بے مزنی کی زندگی سے موت

ان کا خیال تھا کہ انہیں کی نے نہیں دیکھااس لئے اس واقعہ ہر ہمیشہ پردہ پڑارہے کالیکن ایسانہیں ہوا۔انسانی خون چھپانہیں رہتا جلد یا بدیرراز کھل ہی جاتا ہے۔



حالت بين كعروايس أجاتا فعايه

24 دمبر کی منبح کل زیب پنمان ایک پارلی سے پیید لینے کا کہدکر سہالہ چلا کمیا اور بتا کر کیا کہ شام تک والیک آجائے گا۔ اپنے مکوزیر سوار سہالہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ جب رات تک کل زیب پٹھان کھروا کی تہیں لوٹا تو اس کے مگر والے متفکر اور پریٹان ہو گئے۔ انہول نے کل زیب کے موبائل برفون کر کے اس سے رابطہ كرنے كى كوشش كى مكر اس كا موبائل فون بند ملا۔ اس ے کھروالوں کی تشویش میں مزید اضاف ہو کیا۔ منظر کھر والے دات مجر جاک کرکل زیب کا انظار کرتے دے لیکن منبح تک وہ گھر نہیں اوٹا۔ منبح ہوتے ہی کمر والے اس كى تلاش ميں سمالہ كئے اور تا جروں سے بوجھ و کھے ليعد 25 دمبر کوکل زیب کے میٹے قمر خان نے کل زیب کے

ساخی ایال کر زیب پنمان سیفر فائیو کا باشنده تھا۔ ساخت کی زیب پنمان فرنیچر کا تاجر تھا اور اس کا ينشرفائيوش فربحير كاوسنع اورتعكيم الشان شورروم قعا-اس فاشار علاقے کے امیر ومعزز تاج کے طور پر ہوتا تھا۔ اپنی ﴾ کشش شخصیت و ماہرانہ تفتکو ہے کل زیب پٹھان نے کاروباری و نیاشی ایسی کامیانی وعزت حاصل کر ل می که علاقے کے چھوٹے تاجران بھی اے اینا مرو مانے

کل زیب پیمان کا کاروبار راولینڈی،اسٹلام آباد یں پھیلا ہوا تھا۔ اس لئے وہ اینے کاروباری لین وین کے لئے دونول ملعول کے اہم شہرول میں بھی آتا جاتا رہنا تھا۔ جب بھی وہ اپنے کھرے باہر جاتا اپنے کھر والول کو بتا کرضرور جاتا نفااورا پنا کام نیٹائے کے بعد ہر

Scanned By BooksPK

عزم وطاقتور جذبہ ہوتا ہے جس کے سامنے مشکلات کی و ہواریں ہیوہ کی چوڑ ہوں کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔

طیے اور اس کے سکوڑ نمبر کا حوالہ دیتے ہوئے سکفر قائیو چوکی میں اس کی گشندگی درج کرا دی۔ چوکی انجارج حیدرا قبال نے کئی لوگوں سے او چو چوکو کر کے اور اپنے خید ذرائع سے کل زیب کا سرائے لگانے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیان نہیں کی۔

ای دوران اطلاع پاکرگل زیب کے کمر والے بھی موقع پر پہنچ مجے اور انہوں نے لاش کی شنا دست کل زیب پنمان کے طور پر کردی۔

بیان مے درچر روں۔ انسکار تعانہ مدر فر چوہدی کی ہدایت ہر چوک انچارج حیدر اقبال نے اس بُر اسرار کیس کی تعیش شروع کر دی۔ کل زیب کی لاش مارگلہ بھاڈی کی کھائی سے برآ مدہوئی تی۔ اس بھاڈی کی چوٹی کے جاروں المراف برآ مدہوئی تی۔ اس بھاڈی کی چوٹی کے جاروں المراف

ہری بحری وادیاں اور خوبصورت قدرتی فظارے و اللہ اور خوبصورت قدرتی فظارے و اللہ اور خوبصورت قدرتی فظارے و اللہ ا ویتے ہیں۔ آبادی سے دورسنسان مقام پر واقع بہ تفریک بہاڑی مقام محبت کرنے والے جوڑوں کے لئے بُرکشش اور ملنے کا مرکز ہے۔ اس بہاڑی پر زیادہ تر محبت کرلے والے جوڑے رو مائس کرنے آتے ہیں۔

ومبر 2014ء

اس حقیقت کوہم نے خود نظرانداز کردیا ہے کہ بڑا۔
پودے، پہاڑ، سمندر، زمین، آسان سب بیار میں وقع
وحلائے سوالیہ نشان ہیں۔ہم بی انہیں جواب دینے عمل
کرتائی کرتے ہیں۔ اپنی پریشانیوں اور حالات کے
لگائے زخموں سے تعمل کر ان چیز وں کوڈ حوثہ نہیں پالے
جوقدم قدم پرہمیں تعام کر خوشیاں دینے کے انظار میں
جوقدم قدم پرہمیں تعام کر خوشیاں دینے کے انظار میں
جوقدم قدم پرہمیں تعام کر خوشیاں دینے کے انظار میں
جوقدم قدم پرہمیں تعام کر خوشیاں دینے کے انظار میں

سب السيكر حيدرا قبال كواپ خفيد ذرائع سے اطلاع لمي كه 24 ديمبر كوگل زيب دو تورتوں كے ساتھ مارگله پهاڑى ولاقے بين ديكوا كيا توا۔ ده دونوں تورت كا مارگله پهاڑى ولاقے بين ديكوا كيا توا۔ ده دونوں تورت كي ساتھ كل ذيب كے ساتھ سكوٹر پرسوار تعین ۔ خفيد ذرائع نے بيت بيك كم بالا كا بيا بالا كوڑ تغیب بنك كم بالا كا كوڑا كيا اور اس كے بعد ان دونوں تورتوں كورتوں كے ساتھ بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاڑى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاؤى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيد جلا كا بيدل بى مارگله بهاؤى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيدل بى مارگله بهاؤى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيدل بى مارگله بهاؤى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيدل بى مارگله بهاؤى كى طرف كيا تھا۔ بياتى بيدل بى مارگله بهاؤى كى طرف كيا تھا۔ بياتى ب

بعض انسان کاغذ کے وہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں جن میں انسانیت کی خوشبونہیں ہوتی۔

جب نائلہ کے کرداد کے بارے میں تعیین کی گیا۔ علم ہوا کہ نائلہ سیکٹر فائیوعلاقے کی رہنے والی تھی اور و ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ زیادہ تر مردوں جیسے کپڑے پہنتی تھی اور مردوں کی طرح تی بے جنجک انداز میں ہوتی تھی۔ اگر چہ نائلہ کے گھر کیو طالات معمولی تھے لیکن اس کے رامن مین کا معیار غیر معمولی بلند تھا۔ نائلہ کے گھر میکی

کاروں میں سوار رئیس زادوں کی آ مدورفت کی رہتی تھی۔

ناکلہ کی مورتوں ہے کم مردوں سے زیادہ ووقی تھی اور سیگر

فائیو والے اس پرجسم فروشی کا الزام لگائے تھے۔ ناکلہ کے

بارے میں بیاہم معلومات بھی لمیس کہ ٹاکلہ کے گھر میں

کانی حرصے سے عافیہ ٹائی ایک ہوہ مورت بھی رہتی تھی۔

دونوں میں گھری دوئی تھی ، اکثر وہ دونوں ساتھ ساتھ رہتی

ک کی بنیاد پر جب سب اسکار حدد اقبال نے ناکلہ و عافیہ کوراست میں لے کران سے پر جو بھو گاتو اسلام عالمہ و عافیہ خود کو ہے گناہ بتاتی رہیں گین جب پر لیس نے ناکلہ کے مویائل فون کی کال تنصیلات نکلوائیں تو ان کا جموت سائے آگیا۔ 24 دمبر کو بع سے دو ہے کئی بار بات کی ۔ اس کے بعد گل زیب کے مویائل پر مویائل سے گل زیب کے مویائل پر مویائل کے بعد گل زیب نے اپنے مویائل کے اس کے بعد گل زیب نے اپنے مویائل کا مویائل جالوتھا اور 24 کی شام ناکلہ کے مویائل کی لوکھن مارگلہ بھا ڈی

اس کرنا کار اور عافیہ ٹوٹ کئیں اور دونوں نے اپنا جرم تول کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے ہی گل زیب پٹھان کو مارگلہ بہاڑی کی چوٹی سے کہری کھائی میں دھکیل ویا تھا۔ جس سے گل زیب کی موت واقع ہوگئے۔

کل افسان تھا کیکن اس کا دل اور حسرتیں اب بھی جوان کا افسان تھا کیکن اس کا دل اور حسرتیں اب بھی جوان حسی ۔ وہ جب بھی کسی خوبصورت وجوان اور سارٹ لڑک کود کیک تھا تو اس کے دل کی دھڑ کنیں جیز ہو جاتی تھیں۔ ایک دن کیلڑ فائیو کی رہنے والی ٹائلہ اپنے آیک دشتہ دار کی شادی کے لئے فرنجی خرید نے کل زیب کے شوروم جس شادی کے رہ ن ٹائلہ نے فی شرث اور جھز مہمن رکی تی۔ اس لئے وہ بے مدخوبصورت اور سارٹ لگ رہی کی گی ۔ گل اس لئے وہ بے مدخوبصورت اور سارٹ لگ رہی کی گی ۔ گل زیب بھڑان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔

نائلہ بھی ان تجربہ کارمردخورلؤ کیوں کی سے می جو مرد کی آئیسوں کی زبان پڑھ کر ان کے دل کا عال جان لیجی تھی۔اس لئے دوگل زیب کے دل کا عال فوراً بھانپ منی۔وہ چونکہ کل زیب کی امیری سے واقف تھی اس لئے اسے اپنے خسن پر فعداد کھ کراس کے دل جس بکل کی مانٹر یہ خیال کوئڈ ممیا کہ اگر وہ کل زیب کو اپنے خسن کے جال میں بھائس لے تو وہ سونے کا انڈہ ویسے والی مرفی ثابت ہوسکیا ہے۔

اس لئے وہ اس کورجھانے کے لئے اس سے ہس کو ہری اس کر ہاتیں کرنے گئی۔ ناکلہ نے جب کل زیب کو ہری جھنڈی دکھائی تو گل زیب کے حوصلے بھی بلند ہو گئے اور وہ ناکلہ سے بے جبک ہوکر ہاتیں کرنے لگا۔ اس پہلی ما قات ہی بنی وہ ووٹوں اسنے کمل گئے کہ انہوں نے ایک ووسرے کو اپنے موہائل نمبر بھی دے ویئے۔ اس وان کے بعد اکثر ووٹوں کی فون پر ہاتیں ہونے کہ انہوں کے ایس کی رویرے وہ میں اس وان کے بعد اکثر ووٹوں کی فون پر ہاتیں ہونے کہ ان کی خفیہ ما قاتی بوھی کہ ان کی خفیہ ما قاتی ہوئے کہ انہوں کے حملائے شاب پر بھی جبکہ ناکلہ کی نظر کل زیب کی تگا و ناکلہ بر بھی ۔ ووٹوں کی خوانا جا ہتی ہوئے کہ اس کے حملائے شاب پر بھی جبکہ ناکلہ کی نظر کل زیب کی دولت بر بھی ۔ ووٹوں ایک بر بر بھی ہوئے اس کی خوانا جا ہتی موٹوں ایک بر بر بھی اس کے دولوں ایک روسرے کی طرف اس طرح تھنچنے گئے جسے لوہا معناطیس کی طرف تھنچا ہے۔

رائی کی مثال وصلوان کی ک ہے۔ اس پر چند قدم اُٹر ولو ا گلے قدم خود بخو دمیزی سے اٹھنے لکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ دولوں ایک دوسرے کے

ا منے قریب آھے کہ ان کے درمیان کی ساری دنیاسٹ منی اور دونوں میں ناجائز تعلقات قائم ہوگئے۔

نا کلہ کے گھر میں جو عافیہ نامی ایک بیوہ مورت رائتی متمی۔ دوآ باکی طور سے لا ہور کی رہنے والی تعی۔اس کا میکا مارگلہ میں تھا۔اگر چہوہ بیوہ تھی لیکن جس طرح کجے دھج کر

**S** 

RTM: 71114



سباجهالگامگر بات ان سے بنی



#### (U.I INDUSTRY)

184-C, Small Industries State Guirat PAKISTAN. PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307

E-mail: nbsfans@gmail.com

ر کھتے تی عافیداے مدد کے لئے بکارنے لگی۔ جب ناکلہ نے مانے کول زیب کے چنگل سے چیزانے کی کوشش کی تو کل زیب ناکلہ ہے بھی الجو کیا۔ وہ سی بھی قیت پرعافیہ کو چھوڑنے کے لئے تیار میں تھا۔ لہذا ان دولوں میں دهم میل مونے لی۔ای اثناء میں ناکلہ اور عافیہ کل زیب کودھیلتے دھیلتے بھاؤی جوٹی کے اس آخری سرے برلے کئیں جس کی دوسری طرف تین سوفٹ ممری کھا ل می۔ نا کلہ و عافیہ کی بجر پور مزاحمت کے بعد بھی جب کل زیب اٹی حرکتوں سے بازمیں آیا تو ان کے دمائے میں اشتعال بيدا موكيا چنانجه نائكه اور عافيه في كل زيب كوزور ے دھا دے کر مارگلہ بہاڑی کی چوٹی سے کہری کھائی یں دھیل دیا۔ کمانی کی چھر کی زمین بر کرتے ہی کل زيب كي موت والع موكل-

اس داقعہ کے بعدنا کلہ اور عافیہ موقع واردات ہے جب باب ائے کرآ نئیں۔ان کا خیال تھا کہ انہیں کی فے میں دیکھااس کئے اس واقعہ پر ہمیشہ پردہ پڑارے کا کیکن ایسالہیں ہوا۔انسانی خون چمپالہیں رہنا جلد یا بدر رازهل بى جاتا ہے۔

نائلہ وعافیہ نے بولیس کے سامنے اپنے اقبالی میں کہا کہ گل زیب کومل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ میں تھا کیکن دهم کیل میں املا تک کل زیب کا پیرمپسل کمیا اور وہ یماڑی سے کھائی میں کر کہا اور اس کی موت ہو گئی۔ بولیس نے غیرارادی قل کے الزام میں ناکلہ و عافیہ کے فلاف کیس درج کر کے آئیں عدالت میں پیش کیا جہال ے ان دونوں کوجیل جیج دیا حمیا۔ تادم تحریر عافیہ و ٹائلہ جیل میں تعمیں اوران کی منانت نہیں ہو گئی گئی۔

کے رکھوں کی شہرت ویریندسفید ہوشی کو دافدار کر دیا

مار گلہ بہاڑی کے ایک بواعث بر باقع کر منوں نے ماڑی کے جاروں طرف مھیلے خوبصورت قدرتی مناظر کو دیکھا اور پھر پھے دیم ستانے کے لئے وہاں بیٹر گئے۔ اس وفت پہاڑی جوئی بران تینوں کے علاوہ اور کوئی تہیں تعا۔ چونکہ کل زیب اسکیلے میں عانیہ ہے اپنے من کی ہات كمنا جابنا تعاراس نے نائلہ كوٹر خانے كے لئے اسے چیں وبسکٹ دغیرہ لانے کے لئے بھیج دیا۔ دُ کان بہاڑی چوٹی کے بیچے می اس کئے کل زیب کا خیال تھا کہ جنتی ور میں ٹاکلہ آئے کی اتنی در میں وہ اپنا مقصد بورا کر لے گا۔ نا کلہ کے جاتے عی کل زیب نے عافیہ سے معمی معمی ہا تیں کر کے اس کے سامنے اظہار عشق کر دیا لیکن عافیہ نے نارامکی ظاہر کرتے ہوئے اس کی محبت کی ورخواست تامنتکور کردی اور وہاں ہے اٹھ کر جائے گئی۔ عافر کا الزام ہے کہ کل زیب جرا ہاتھ پکڑ کراس کے ساتھ چھیڑ جھاڑو محش حرکات کر کے اُس کے ساتھ من مانی کی کوشش كرنے لگا۔ عافيہ كے مطابق اس نے كل ويب كى **مزاحت کرنے کی بمربور کوشش کی لیکن گل زیب نے** ے اس طرح جکڑ لیا کہ جیسے یاد کی جزیا کو دبوج لیتا

بعض لوگوں کا ظاہر ماتھے ہوئے شفاف برتن کی مانند ہوتا ے مرخصلت کریہ میے شد کی بوال میں زہر مرا ہو۔

عافیہ کے بیان کے مطابق کل زیب یر ہوس کا بھوت سوار تھا اس کئے وہ عانیہ ہے من مانی کرنے ہر آ مادہ تھا جبکہ مانیہ کی تیت پرکل زیب کے سامنے سردکی کرنے کو تیار میں می چنانچہ دونوں کے درمیان ہاتھایاتی ہونے لگی۔ اس جدوجہد میں دونوں ایک دوسرے سے الجھتے الجھتے پہاڑی چوٹی کے بالکل کنارے برآ مے۔ اتفاق ہے ناکلہ بھی واپس لوث آئی۔ ناکلہ کو رہتی تکی اس ہے اس کے بیوہ ہونے کا احساس بی ٹیس ہوتا تھا۔اس نے خود کواس طرح سنبیال کرد کھا تھا کہ اس کے حسن وشاب می خضب کی کشش نظر آتی تھی۔

یکی وجد می کدکل زیب عافیہ کو دیکھ کراس بریری لمرح فریفتہ ہو کمیا اور اس کا قرب مامل کرنے کے لئے بیتاب مو کمیا۔ اتفاق سے ای دوران عافیہ کی ماں شدید الدوكى او اس و يكف ك لئ عافيه ف اين على جانے کا پروگرام بنایا اور ناکلہ کو بھی اینے ساتھ چلنے پر راضی کرلیا۔ ناکلہ جب محرے باہر جاتی تو کل زیب کو منرور بتا کر جانی تھی۔اس کئے ناکلہ نے جب کل زیب کو یے بتایا کہوہ عافیہ کے ساتھ اس کے میکے مارگلہ جارتی ہے توکل زیب بھی عافیہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ان کے ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگا ، دونوں مان کئیں۔

23 دممبر کوکل زیب این سکوٹر سے فیض آیاد کے کئے روانہ ہوا۔ رائے میں کل زیب نے ناکلہ سے سلسل فون بررابطه قائم رکھا۔ فیض آ باد پڑی کرکل زیب نے ناکلہ کے بتائے مقام پر جا کراس سے ملاقات کی اور ایک ہوئل میں ناکلہ اور عافیہ کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس دوران کل زیب عافیہ ہے میتی میتی یا تیم کر کے اے اسے اثر میں لینے کی کوشش کرتارہا۔ چونکہ کل زیب موج مستی کے لئے نا کلیداور عافیہ کے ساتھ جار ہاتھا اس لئے وہ تبیں جا ہتا تھا كرائل كے كمروالوں كواس بات كا يدية علياس لئے اس نے فیض آباد و کینے کے بعدایا موبائل بند کردیا۔اس کے بعد كل زيب، عافيه و ناكله ايك عي سكور يرسوار بهوكر ماركله كے لئے روانہ ہوئے۔ شام كو ماركلہ كانجنے كے بعد كل زیب نے اپناسکوٹرسٹیٹ ہینک کی براہ کا کے باس کھڑا کر دیا اور پیدل بی دونوں از کیوں کے ساتھ مارکلہ بہاڑی من کیااور قریب تی ایک ریسٹورنٹ میں جائے کی جونکہ كل زيب رومانس كے موذيش تعار جائے بينے كے بعد اس نے ناکلہ و عافیہ سے مارکلہ بہاڑی کی چوٹی پر ملنے

ONLINE LIBRARY

### 

میں آ ب کومشورہ دیتا ہوں کہ آ ب لوگ استعنیٰ نددیں۔جو کمزوردل لوگ ہوں کے وہ استعلیٰ دے دیں محاور جومعبوط اصعاب والے موں محدوم استعلیٰ تین دی ہے۔

وفعہ زندگی میں ایسے واقعات وقوع پذیر س ہوتے ہیں کہ انبان کی ایک چزک خواہش كرتا ب جو بطاہر مامكن مولى باوراكروه خواہش اورك موجائ توبياك مجراتي ممل كهلاتا بادر مقل جران ره جانی ہے۔ای طرح کا ایک واقعہ مرے ساتھ ویش آیا۔ لومبر 2004ء من منس ایک ماد کی میمشی پر کرا چی ميا۔ وال مارے وفتر كى أيك شاخ في آئى وى ك باؤس میں ہیں ہے۔ میں نے وہاں کے انجارج کوفوان کیا جوميرا قريل دوست بي تاكدونتر كازوترين مالات سے آگائ ہو۔ اس نے بتایا کہ جو سی خبر بتانے جارہا موں اس کوئ کرتمہارے یاؤں تلے کی زیمن لل جائے

کی میں نے آسے کہا کہ جرافوری طور پر بتاؤ۔ أس نے كيا كہ نبنى كے بيجك وائر يكثر نے ايك سر کلر اُن تمام انسران کو بھیجا ہے جن کی عمر پہلاس سال ے زیادہ ہے اور سروس تمیں سال ہو گئی ہے، اُن کی خدمات کی ضرورت فیس ہے۔ وہ ومبر 2003ء تک استعنیٰ دے دیں ورنہ ہم فلاں قانون کے فحت لکال دیں مے۔ یہ خرس کر میں بہت پر بیٹان موا اور کہا کہ عمل سے وفترة كريدس كلرو يعول كاروس عدوات على وفتر بها ادر وه دو صفح كا عط و يكما يخت يريشاني اور مايوى مونى میرے ایک ساتھی نے ای وقت استعلیٰ لکھ کر چیج ویا۔ بعد

میں اس کو بہت زیادہ پریشانی کا ساسنا کرٹا پڑاا ور بہت جلدى انقال كركبا-

وفتر کا مایوس کن ماحول و کمو کر می دفتر سے آ کیا اور كرجائے كے لئے بس ميں بين كيا روائے على خيال آیا کدایک رشته دار سخت بهار جین و أن کی میادت کو جانا مروری ہے۔ چانچ من اقبال کے ساب براز کیا۔ان ے کر کیا، عیادت کے بعد سوم کھ پیدل عل کرمسن سكواتر تك جانا جا يخ اوروبال سيسواري بحي جائي--میں حسن سکوائر کی طرف پیدل جارہا تھا کہ رائے میں ایک بهت خوبصورت آشولومنزله بلند بلدیک دکھائی دی-قریب جا کرد مکفالو معلوم ہوا کہ بیسولی میس کرا چی کے میزا من کا بلدی ب جواہی مال تی می عمیر مولی تتمي ميراول اس بلذنك كود تيمنے كو حایا أس روز ہفتہ تھا اور وفتر کی تعطیل می ۔ جس وفتر کی بلدیک سے سامنے کھڑے ہوکراس کو پہندیدگی کی نگاہ ہے ویکھنے نگا۔ اُک دوران ایک سکیورنی کارا جواک بلدیک سے متعلقہ تما، میری بحس بری فا ہوں کود معت ہوئے میرے یاس آ كر كوا او كما اور يو جين لا كدا باس كواتي ويلى س کوں دکھ رہے ہیں۔ علی نے اُسے عالم کہ سے سے بلذيك سوئي كيس ك محكمه كى ب- اى طرح لا مور شما بمی ایک بلد مک ای محکدے متعلق ہے اور میں ای

بلذيك ين كام كرنا مول ين في كارة س يوجها كم آج تو بغته به وفتر ش چیشی موکی کل میں اس بلڈنگ كود يلين آؤل كار كارؤ في بنايا كرآج تنام بدے انسران آئے ہیں اور نیجک ڈائر یکٹر صاحب بھی آئے کونی ضروری مینتک ہے۔ میں نے اس سے بوجھا جزل الجرايات آئے ہوئے بن؟ وہ كينے لكا-"كى!" على نے یو میا۔ اُن کا کیا نام ہے۔ اس نے بتایا کہ لیکن

یں اُن کومیں جات تھا۔ یس نے ویسے تل کہدویا كرميرانام أن كويتا تين، شي أن عدمانا ما بتا بول-وه اے کیس میں کیا۔ کی کونون کیا، وہاں سے جواب آیا كر بيني دور وه مجھے اسے ساتھ لے كر اغدر دفتر على استقاليه بركيار ميرا تعارف كروايا اوركها كدبيه ينبكن ماحب ے لخ آئے ہیں۔استقالہ مرک نے مرا شاحی کارڈ ما نگا۔ دوائے یاس رکولیا اور ایک سلب بنا کر دے دی کہاس کو والیس برلیشن صاحب ے دعظ کروا كر محصة وب وين اوراينا شاحتي كارؤ لے يس من وه سلب کے کر افت میں بیٹھا اور ساتویں منزل پر بھی حمیا۔ وہاں پر پینن ماحب کے وفتر میں کیا تو اُن کے سیرٹری نے کہا کیروہ ایم ڈی کے پاس میٹنگ میں سمتے ہیں،آپ تشریف رهیں۔ میں اُن کے کمرے میں بیٹ کر اخبار کا مطالعہ کرتا رہا۔ اخبار بڑھنے کے بعد میں نے سوما کہ معلوم میں کب لینن صاحب میٹنگ سے والی آئیں۔ یں بوری بلڈیک کو دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اُن کے سيرثرى سے واش روم كا كهدكر اشا اور يورى بلذنك الجهي طرح و کھ لی جو خوبصورت طریقہ سے بنائی منی می اور جدید ساز وسامان سے مرمع می

میں نے کیٹن ماحب کے سیروی سے کہا کہ اس سلب ہر دستھلا کر دیں۔ کیبٹن صاحب خدا جانے کب آ تمین؟ أن كے سير فرى نے كہا۔ آب مرف چند منث

اورانظاركري-آنے والے ہيں۔ شي سوينے لكا كماكم وہ آئیں اور او چیس کہ کیا کام ہے تو جھے شرمند کی ہوگی كراتيس بناؤل كركام كولى تبين تقار خالي بلذتك ديمني می۔ ابھی جی انکی خیالات جی کم تھا کہ ایک چیڑای آياا وركها كريسين صاحب آپ كو" بورز روم" مل بلا رے ہیں۔ میں بہت پریشان مواکرند میں لیڈن صاحب كوجانا مول اور نديين صاحب مجمع جائع إلى-كولى فلط میں ہوئی ہے۔ شاید سی آ فیسر کو جاری مینی سے آ تا ہو اور اس نے میلنگ میں شرکت کرنی ہواور وہ مجھے متعلقہ آ فيسر مجدد به مول - ان حالات من شرمندكي كاسامنا كرنايد \_ كا\_ على في جيزاى \_ كهاكرة بكوفلوجى مولی ہے۔ مرابورڈ روم کی میٹنگ سے کوئی اہلی میں ہے مین اس نے میرانام لے کر کہا کہ آپ تی کو بلایا جار با

میں بوے ہماری قدموں اور دھڑ کتے ول کے ساتھ چل دیا۔ ایک منزل اور جانے کے بعد گارڈ نے مجے ایک بڑے کرے کے سامنے کمڑا کرویا جس ، " بورڈ روم" کھا ہوا تھا۔ على نے يريشاني كے عالم على ورواز و کھولاتو و یکھا کہ ایک" مول میز" ہے اور اس کے كروسوث اور ثاني من ملوس لوك بيضع موت مين اوران كرسامن مرك كرر بالكل ساده سي - درميان ين ايك صاحب جن كا نام بعد من معلوم موا لينين عارف تعارانهول في محص كهارة يت تشريف لايت خوش آ مديد اوراي ساته ايك خالى كرى يربخا ليا اوراي باتي باتعه برايك صاحب جن كانام بعد من كرقل رشيد ( كيم استنك أو ايم ذي الله الول على معروف تھے۔ بیں سوچ رہا تھا کہ بہاں سرکاری دفتری ماحول ے۔ یہ باتوں سے فارغ ہوتے ہیں تو میں ان کواہے بارے میں بنا تا ہوں اور اپن بوزیشن واسم کرتا ہوں کہ میرااس میلنگ وخیرہ ہے کو ل معلق جیس ہے لیکن وہ ہاتوں

میں نری طرح معروف تھے۔اتنے میں دروازہ کملا اور ایک صاحب واطل موے اور انہوں نے کہا۔" کارروائی شروع کی جائے''۔

كيينن ماحب نے كيا۔" كورم بورا موكيا ب كارروالى شروع كريي"-

اب میں بہت تحبرایا اور رہی سی سر بھی ہوری ہو سن \_ کھودر بعد میں نے ویکھا کہ درواز و کھلا اور تین حار آ دی بدی بدی خابول ش منی کی جمونی جمونی مندیال اور جا ولول کی وسیس لئے داخل ہوئے اورسب کے آ کے ایک ایک بندیا اور جاولوں کی پلیٹ رکھتے محے - بندیوں میں کوشت کا سالن تھا۔ اس کے علاوہ سلاد اور روٹیال وغيره بمى تعين \_ان تمام چيزوں كود مكيد كراهمينان ہوا كه ان اضران کا کھانے کا ٹائم تھااور انہوں نے جھے بھی اس

الجمي من يبنن صاحب سے بات كرنے والا تى تا كدوروازے مى سےايك چراى داخل بوااوراس نے لینن صاحب ے کہا کہ آپ کوا یم ڈی صاحب فوراً بلا رے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے سے آن کے یاس تے۔اب میں کمانا کما کرآؤں کالین چڑای نے کہا کہ آپ کوفوری طور پر بلایا ہے۔ چنانچہ وہ بغیر کھانا کھائے الموكر يط بحداب مجمع اطمينان مواكد بي في اين ساتھ والے تھ سے ہوجما كرآج تو ہفتہ تماء آپ ك چھٹی نہیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج چھٹی تھی لیکن ایم وی صاحب نے ایک میٹنگ بلوائی می جس میں مجواہم العلے كرنے تھے۔ وكورير بعد جب ميں ناول مالت على آیا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں لا مورے آیا مول اورمیرانعلق بھی ای مم کے ادارے سے ہور آج کل وہاں کے انسران بہت پر بیٹان ہیں کیونکدان کوظم دیا ہے كد 31 ومبر تك استعلى وے دي ورند بم ثال وي كـ ال ير يمر عدائي باتع كى طرف بين اوك

ماحب جن کے بارے میں بند جلا کہ وہ میثل اسٹنٹ لوائم ذی ہے، کہا کہ آج کی میلنگ ای سلسلے میں بال کی می لیکن مارے ایم ڈی نے اس تنصلے کی تو یتن میں کی ہے اور نہ بی اس قانون کوہم اینے ادارے بی تافقہ ہونے دیں مے۔انہوں نے کہا۔ میں آب کومشورہ دیتا موں کہ آپ لوگ استعقیٰ نددیں۔ جو کمزورول لوگ مول مے وہ استعفیٰ وے دیں مے اور جومضبوط اعصاب والے ہوں مے وہ استعلیٰ جیس وی مے۔اس کے علاوہ انہوں نے بہت کام کی ہاتیں لیں ان کی ہاتیں س کر مجھے ایک " كائيدُ لائن " مل كني كه بين استعنى تبين دول كا- كماني

میں کھانا وغیرہ سے فارغ ہوکر کیپنن صاحب کے كمرے من كيا تاكدان كا شكريدادا كرول تو وہ يہت کہا کہ میں معذرت جا بتا ہوں کہ آپ سے بات بیل کر تعاريه بلذنك ويكمنا طابتا تعاادر ميرارزق بحصريهال تنكأ اور میں کھانا کھائے بغیرابھی ایم ڈی صاحب کے ساتھ مہیں اور جارہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یو جھا۔ آب كے ياس جانے كے لئے سوارى بي البيس؟ الرئيس ب تو میں آپ کوجھوا دیا ہوں۔ میں نے ان کا مسكر بدادا كيا كرميس جمع سوارى كى ضرورت ميس ب- محرانبول ف ا بنے سیرٹری سے کہا کہ ان کو سیجے دروازے تک چھوڑ کر آؤربيهاريمهان بي-

میں یہ وچتار ہا کہ جہاں انسان کا رزق ہوتا ہے انسان خود الله جاتا ہے اور جوخواہش سوچتا ہے دہ مجزانی طور پر بوری ہو جالی ہے۔

کے بعد سویٹ ڈش اور قبوہ وغیرہ کا بھی انظام تھا۔

معروف تقد مجعه وكي كروه جرى طرف متوجاوے اور سكا-ابآب بناس آپ كاكيا مسلد بي يل ك البیں بتایا کہ مراکونی مسئلہیں ہے۔ میں ادھرے کرور یا لایا۔انہوں نے کہاہ بات مع برارزق بہال سیس تھا

## "كياتم نے تہيں ديكھا كيے بنائے اللہ نے سات آسان تہہ بہ تہہ"۔ (القرآن)



" ہر طرف خلاء ایک کے بعد دوسرا خلاء گلرکواس کا سرائیس ملیا۔ تا ہم اس خیال سے ڈھارس ہوتی ہے کہ اگر خلا بسیط ہے تو کوئی محیط بھی ہوگا۔

سر بر ارض پرتن موئی کنبدی وضع کی جادر جو بادلوان،

ے آسان کہلاتی ہے۔اس کے بلانظر آنے کی بجہ یہ ہے

كدكرة فضائي كرد وغبار كانتهائي مهين ذرات س

حرر كرات نے والى شعاعيں ہم تك چپتى بيں۔ بيدورات

نلے ریک کی شعاعوں کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں منعکس

کرے بالائی فضامی منتشر کردیتے ہیں جس کی وجہ سے

ہمیں مدنظر تک جاروں لمرف نیلا آساں دکھائی ویتا ہے

ہے ہم آسان کہتے ہیں۔سورج کی لمی شعامیں (سرخ

اور زرد) تو بہت جلدی گزر جاتی ہیں لیکن جہونی نیلی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سورج جا تداورستاروں کے پس منظر کا کام دی

باریک اورمہین ہوں مے اتن ہی کم شعاعیں منتشر ہوں کی كويانيلارتك اتناعى شفاف موكار

#### قوس فزح (Rainbow)

روشي بظاهر لو سفيد نظرا تي بيكن اصل من يه سات رکول لینی بعثی، نیلے، آسانی، سبز، زرد، ناری اور سرخ ہے ل کر بنی ہوتی ہے۔ جب روتی شعشے کے منشور میں گزرتی ہے تو وہ سات الگ الگ رکلوں عمل منتشر ہو جاتی ہے جے طیف یا سیکٹرم کہاجاتا ہے۔ جب بارش مو كرزك جاتى ہے تو ہوا ميں موجود بالى كے سفے سفے تطرے تیرتے رہے ہیں۔ بیمنشور کا کام دیتے ہیں۔

شعاعيس نضامي منتشر موجاتي جين - فضائي ذرات جتنے

ارے کو ہو موسلم (Homosphere) کتے ہیں۔

جبکہ 80 کلو میٹر سے اوپر کی فضا زیٹرو سفیمر

(Hetrosphre) کہلائی ہے۔ کیونکہ اس ہوا کی

ر كيب تيزى سے تبديل مونى ب- اس سيم كے علاوہ

كرهباد (موا) ورجه قرارت كے لحاظ سے تقسيم كيا جاتا ہے

(1) الماي منهر (Trophoshere)

(3) شريخ مكر (Stratosphere)

(Stratopause)ルメン(4)

(5) مزوطيم (Mesosphere)

(7) فرموسلم (Thermosphere)

(9) اور وان سليمر (Ozonesphere)

Troposhere كيلاتي ب- ال كره شي ورج

حرادت بلندى كے ساتھ ساتھ تبديل موتا ہے اور كر وكى

انتانی باندی یر درجه خرارت مفرسینی کرید سے کر جاتا

ہے۔ سے زمین میں بیملاحیت ہے کہ وہ سورج کی روشی

جذب كر كرم موجالى ع جبكه Troposhere ال

ملاحبت سے محروم ہے۔ کرم سے زین ریٹر کے طور پر مل

كرتى ب جس طرح بير ك قريب زياده كرى مولى ب

ای طرح کے زیمن کے قریب زیادہ کری ہوتی ہے اور

جوں جوں کے سے اور جائیں درجہ حرارت کم ہوتا جاتا

ہے میں وجہ ہے کہ جون جولائی کی سخت کری میں مجی زیادہ

بلندى ير مونے كى وجدے مرى كاموسم متعدل رہتا ہے۔

تقریباً دوسیلسیر (1.980°C) مولی ہے۔ تمام موکی

تعال اور تبديليال Troposhere شن مونی هيں۔

ورجر حرارت میں بہتر کی برایک برارف کے بعد

مع زین کی دس میاره کلومیٹر کی بلندی تک کی جمہ

(Mesopause)だら(6)

(8) آ توسیر (lonosphere)

(2) (ای پاز (Tropopause)

جس کی تر تیب مندرجه ایل ب:

جب روتن ان ش كزرلى بالو العكاس، العطاف اور اختثار تيون عل بيك وقت اوت بي جس كے يتم على

تو ب قزح ملا ہر ہوتی ہے۔ آسان کا مطلب ہے" مکل کی ماند" جس طرح مکل کے اور کا بات موسمتا ہے اور فیلا ساکت رہنا ہے۔ اس طرح آسان می بظاہر جی کے بالائی یاف کی طرح کومتا ہے اور زین جی کے تھلے یاٹ کی طرح ساکن

أسان كالفظى مطلب" مافافوق الراس" (سرك اویر) یعن وہ چر جو ہارے سر کے اویر ہے، آسان کہلائی ہے۔اس مطلب کی زوے ہمارے سرکے بالوں سے الرخلاكي وسعتول تك جو چيز بھي ہو وا آسان ہے۔ مارے سر کے اور کیا ہے؟ وہ کون کی چزے جے آ سال كيد عيس؟ بيرجائ كے لئے قرآن عيم مارى رہنمانى

"اور فدائل في آسان سے يائى برسايا اور مكراس ے زمین کواے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ بے فک اس من فنے والوں کے لئے نشانی ہے"۔ (القرآن)

ال آیت سے میال ہے کہ ہماری بی فضا آسان ہے کونکہ ہارش کا یال تو اس فضا سے تی زمین پر برستا ہے۔اس کرہ ہوائی کے آسان ہونے کے حق می قرآن یاک تی جکددیل ویتا ہے۔

نیکلوں نظائی کرہ جس کے نیجے ہم رہے ہیں، کی تہوں بمشتل ہے۔ ہم ان پرتوں باتہوں کا علیحدہ علیحدہ مطالعه كريحة إير يعن كيس تركيب كالاساء حصول من تعليم كرت إن:

(1) يوموسليم

(2) زيرو مليز

سے زمن سے اور تقریباً 80 کلو مرتک ہوا ک رکیب بکسال ہے اس لئے 80 کلومیٹر تک سے فعنائی

مثلًا بارش، آندهی اور کرج چک و هیره-Troposhere کی آخری مدیردرجد ترارت انتیال کم یعن (730°C) ہو جاتا ہے اور بیدددجہ حرارت تقریباً 2 كلوميز (بلندى دى سے باره كلومينر) تك يكسال رہنا ہے۔ کرہ ہوائی کی اس تبہ کو Tropopause کیے یں۔ کونکہ تمیر پر کی تبدیلی میں ایک وقفہ آ جاتا ہے۔ Tropopause کے اور درجہ حرارت بو مناشروع ہو جاتا ہے اور تقریاً 48 کلومیٹر کی بلندی تک بتدرت جوحتا رہتا ہے۔اس کرے علی موالی لیریں افتی رہتی ہیں۔کرہ ہوائی کے اس مے میں اور وال کیس ہوتی ہے جو سورج ے آنے والی بالائے بعثی شعاعوں کو جذب كرتى ہے اور خود کرم ہو جاتی ہے۔ اورون کیس کی وج سے Stratosphere کے بالائی صے میں تقریباً دو کلومیٹر تك درجة حرارت تهديل حيس موتا ورجة حرادت كي اس کیانیت کی دجہ سے اس کرے کو Stratopause

Mesopause سے لے کراوسوکلومیٹر کی بلندی Thermosphere July JE اوراس کا تمیر نی باندی کے ساتھ ساتھ برحتا رہتا ہے۔ سورج سے آنے والی بالاے بعثی شعامیں Cosmic Rays of (Altra Voilet Rays) تحوموسفير على جذب الموتى إلى-Thermosphere كى بالائى تهدىيال درجة ارت انجائى زياده (1500 O°K - 2000 O°K) برجالى - thermopause --Theropause کے اور کیس آ سول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کیسیں آ سیجن، نائٹروجن اور مائیڈروجن ير جوآ كل (ionized) حالت عن يالى جالى إلى ال ions ک دجے اس کرے کو lonosphere کے

جارے کرہ موالی میں سے زمین سے اور 15 کلو میٹرے 50 کلومیٹر تک دوسری کیسوں کے ساتھ اور وان (Ozone) کیس بھی یائی جاتی ہے۔ بیکس آسیجن ك عن الميول معتل ب جوكه بالاع بمنتى شعاعول کی موجود کی جس اینمی آئسیجن (2-0) اور آئسیجن کیس (O2) کے کیمیانی تامل سے بنتی ہے۔ اور ون تدرنی طور برقیام پذرمیس ہے کیونکہ بالائے بعثی شعاعوں کوجذب كر كے بيآ سيجن كيس ميں بدل جانى ہے- يول بياتى اورنوني راتي --

بنة والت بمي بالائة بتنشى شعاعول كوجذب كرتي ہے اور او منے وقت محل جاری فضا کے باہر سورج اور زیمن کے ہر طرف مسک اوا (Solar Wind) بین التارہ جاتی گرد، شہاہے اور سورج کے کرد کھوستے والے ذرات موجود ہیں۔ جب ہم اپنے سرے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں بلافضال كرونظرة تا ب- جارى نظرى مدائى كم بك كره باد س با برميس و يك سكت بيس - بميس ادر جو بالانظر

"ای نے سات آسان اور تلے بنائے۔اے و میضے والے تو خدائے رحمان کے بنانے میں پی انتصا و كينا بي؟ ذرا آ كلها فعاكر و كله بعلا تحدكوآ سان على كونى الكاف تظرآ تا بي؟ كرود باره تظرا تعالق تظرير بارتيرب

آسان کے متعلق قدیم خیال یہ ہے کہ بیالک شوس كره ب\_اس كاويرخلا اورخلاك بعددوسراكره-اك طرح آسانی کرے ایک دوسرے کے اور اس طرح موجود ہیں کددوآ سانوں کے درمیان وسیع خلا حائل ہے ليكن قرآن كي مطابق حقيقت وكواور ب- آسان تهدب تہایک دومرے کے اور موجود ہیں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

Scanned B

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

آتا ۽ دوآ ال ۽-سورة الملك عن ارشادر إلى ب باس نا کام اور تھک کراوث آئے گی۔" "كياتم في تين ويكما كيدينات الله في سات

آ سان تهديه تهه " - (القرآن)

ان آیات ش الله تعالی نے سات آسانوں کا ذکر كيا ہے۔اس بارے بل سيوضاحت كردينا ضروري ہے کہ سات کا عدد کثرت تعداد کو ظاہر کرتا ہے نہ کہ ایک مستعل مقدار كواور تقريبا تمام علماء دين اس بات پرمنتل

زین میں مارے لئے کمانے کے لئے اناج اگا ہے کیلن زمین کی یہ بیداوار بارش کافتاج ہے جو کہ آسان ے برتی ہے۔ ہارش قضا سے ٹائٹر وجن اور کاربن کے ایے مرکبات لائی ہے جو کہ پیداوار کے لئے ضروری ہیں۔ قرآن ماک میں اللہ تعالیٰ نے آسان کی اہمیت یوں بیان فرمانی ہے۔

"اور تہارارزق آسانوں میں ہے اور جس کاتم کو وعدہ ویا کیا ہے سوآ سان وزین کے بروردگار کی سم وہ ايا اي اي مهياتم بولت مو" (القرآن)

مارے سروں کے اور اللہ تعالی نے ایک معبوط اور محفوظ حیت بنال ب- بالائے بعثی شعاعیں Altra) (Vollet Rays ہارے کئے انتہائی نقصان دو ہیں کمیکن فعنا میں موجود اوز ونوسفیئر ان شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے اور کے زمین تک بہت تل کم شعامیں بھی یائی ہیں۔ اوز ونوسلیئر کے باعث ہم ان مہلک شعاعوں سے محفوظ رہے ہیں۔ بالائے بعثی شعاعوں کے علاوہ سورج، کاسمک شعاشی (Cosmic Rays) اور تابکاری شعامیس (Radioactive Rays) بھی ر من يربيع رما ہے۔ جو كه بالائے بعثى شعاعوں بى كى طرح زندگی کے لئے نقصان دہ ہیں۔ آئیو تفیئر (ionosphere) ان شعاعوں کو روکٹا ہے اور ہوں ہمیں تابکاری شعاموں جیسی مبلک شعاموں سے بھاتا ے۔ مثلاً لیلغا بیٹا اور کیما وغیرو۔

اس کے علاوہ شہاہئے اگر فعنا میں جل کررا کھ نہ ہو

2014 جا نمیں تو سنگی زمین برحیاتی پھیلا کئے ہیں۔ ہواکی رکڑ اور آ سیجن کیس کی موجود کی شہابوں کو جلا کر را کھ کر دیتی ہے۔ اگر بیکرہ فضائی نہ ہوتا تو شہابیوں کی وجہ سے جائد ك طرح زين كي مع يرجك جكه كبرك أرجع موت اوركم از كم مع زين برزندگي كانام ونثان تك نه موتا\_ فضايش موجود کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی زیادلی اگر جہ ہارے کے نقصان دہ ہے لیکن کارین ڈائی آ کسائیڈ کی انتہائی موزول مقدار (%0.03) جو کہ فضا میں موجود ہے، ہارے کئے زندگی کا پیغام ہے۔ سورج کی شعاعیں جو کہ کم طول موج (روشی) کی ہوئی ہیں۔ کم زین سے الرائے کے بعد ان کا طول موج Lenght) (Wave زیاده حرارلی موجاتا ہے۔ یوں سورج کی روشی ک توانانی حرارل توانانی میں بدل جال ہے۔حرارت کی يد شعامين نضامين سے باہر فرار مونے کي کوشش كرني ہيں ئىيىن فىغايى موجود كارىن ۋانى آئىسائىڭە (CO<sub>2</sub>) ئىيس ان شعاعوں کوروک لیتی ہے اور بول کے زیمن کا ورجہ حرارت اس مدتک قائم رہتا ہے جو زندل کے لئے مروری ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ کے اس مل کویز مکالی اثر (Green House Affect) کتے

ہاری اٹی کہکٹال کے ہیں۔ ستاروں سے آنے والی روشیٰ زیمی نضا ہے کزرنے کے بعد منعطف ہو جال ہے۔ یہ ستارے جہاں نظرآ تے ہیں وہ ان کی امن جگہیں ہوئی۔ بہمی ایک سراب ہے۔ستارے ہوتے مہیں اور ہیں لیکن دکھائی

ایں۔ اگر بیافضا نہ ہوئی تو درجہ حرارت رات کو انتہائی کم

ور وان کو انتهانی زیاده مو جاتا اور دولول مورتول میں

زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ اگر ہم ای فضا ہے ہا ہرتکلیں تو

جارے جاروں طرف ستارے جھرے بڑے ہیں جو

للسل اورديع بي ....

یں کواکب چھونظرا تے چھے

ممکن ہے ستاروں کو قرمی آسان میں سجا دیے سے مراد میں انعطاف ہو جو ہماری نیکوں فضا میں ہوتا

266

آ سان کی جو کہکشاں ہے جس میں ستارے نظر آتے ایل سے ماری اٹی دور حیا کہ شال Milky) (Way ب- اگر ہم کی اور سارے یا جائد بر مط جا میں تو وہاں نیککوں فعنامیں ہو کی اور آسان ساہ رنگ کا ہوگا اور زمین حارے سر کے اوپر معنی آسان میں تیر رسى موكى اس كے توشايدا قبال نے كما ي شاید کہ زیس ہے کی اور آسال کی و جے بھتا ہے فلک ایے جہاں کا الله تعالى في قرآ ن عليم من آساني برج كاذكركيا ہے، برج کا مطلب کنبدے۔ ستاروں کے جعرمت کو بھی ين كتي إلى-"هم عيرة الن كى جس عن برج ين - (القرآن)

آ ان فضا سے فضا تک تھیلے ہوئے ہیں، یہ بے کرال کا نتات کی ان وسعتوں تک موجود ہیں جن کا ذہمن انسان میں کوئی تصور موجود تبیں۔ان فاصلوں کے لئے نوری سال (Light year) نہیں بلکہنوری میدیاں وركار إلى -سرے شروع مونے والے آسان كى كمانى كا كات كے بحرب كرال على كيل كم موكى ب\_ب يراني روایت ہے کیانسان جن آسائی وسعنوں کوڈ مونڈ نے لکا بخودان من لم موجاتا بيكن قرآن ايك ايسة مان ل بات كرتا ب جوسب يرمحيط ب- وه سب ير حاوى ہے جس کے بعد کوئی آسان ہیں۔

وكبر 2014 و

على المسعود" سفر تعيب" من لكعة بين: '' ہر طرف خلا، ایک کے بعد دوسرا خلا، فکر کواس کا سرائیں ملا۔ تاہم اس خیال سے ذھاری ہوتی ہے کہ اگر خلا اسیط ہے تو کوئی محیط بھی ہوگا۔ خلاوں کے بعد حش جہات میں اور بیجے، وائی بائیں، آگے بیجیے ہرمقام پر

#### مربتوں میں بھی فاصلیے ھیں

ا ماری روزمرہ زعری میں معاشرتی المیے، حالات اور واقعات کے موضوع پر کھانیاں لکھنے والے، ادیب محافی اور مصنف حصیط بعث و جن کی تحریر میں ایک اصلاحی پیغام تمایاں نظر آتا ہے۔ان کی مالیہ کتاب'' قربتوں میں بھی فاصلے ہیں'' اس چیز کی عکای کرتی ہے۔ بیار محبت میں کی کہی زندگی سے جمکنارایک آزاد خیال اڑکی جو حالات میں میس کررہ جاتی ہے اس کوس خوش اسلوبی عقل ودالش اورجيم وفراست كے ساتھ زمانے كے منورے نكال كراسے دائر واسلام بيس لا كمر اكيا ہے۔

كتاب ان شاء الله ماه فرورى 2015ء من حيب كرمنظرهام برآ جائے كى۔

مكتبه دانستان --26- بياله كراؤغر ميكلوؤ روؤ ، لا مورفون: 37356541

## امرا يكي فقيها في كالمحاول المدوى كهائي



حايت

## مالٍ مفت ، جنس اور دروغ



جس طرح بن مناشے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ'' سب لاشیں کہاں ذنن کی گئی ہیں'' \_ای تھم کے دعوے میکسو بل بھی اپنے اسرائیل کے دوروں کے دوران کیا کرتا تھا اور بیا کی ایسا دعویٰ تھا جسے موساد کے لئے ہینم کرتا تمکن نہ تھا۔

قط:9 المايم طابر

## پھولوں کی بات

نازيرليات (ايماكان)

تم پھولوں کی بات کہو تم پھولوں کی بات کہو كؤل كوكى تينجيمي جيك تم پھولوں کی بات کہو نیم پہ اب کی تھی نول تم پھولوں کی بات کہو کوئی نئے کڑی کا جالا تم پھولوں کی بات کہو کیا جھوٹا ہے کیا سیا ہے تم پھولوں کی بات کہو

بہرے ہوں یہ سب نر ناری

ہر ئو جب كبرام ميا ہو نقارول كا شور بيا ہو آئے جھونکے بہتے بہتے گیندا بیلا جوبی میکے میں نے اٹھ کر کھڑی کھولی پیڑ پہ بیٹھی مینا بولی کوئی چلائے برچھی بھالا كوكى محورا كوكى كالا کون بُرا ہے کون اچھا ہے دنیا اک گورکھ دھندا ہے جاہے شور وغل ہو بھاری

دب جائے آواز تمہاری

تم کھولوں کی بات کہو Scanned By BooksPK

دیا۔ اس میشن نے بر تیجہ نکالا کرعدالت کے سامنے اسکی

جس کے ایجٹ لگا تار محموث ہو گئے رہے ہیں کہ مشتبہ

اور مبینہ دہشت کردوں سے اعتراف جرم کرانے کے

لئے وہ ملم و جراور سفا ک کے کیے کیے جھکنڈے استعال

كرتے دے إيں - كيٹي نے آئنده كے لئے" مناسب

کیکن بن مناہے کوعلم تھا کہ اعتراف جرم کرانے

کے لئے تشدہ اور زیادتی وظلم کے برائے حربے اب بھی

جاری ایں۔ اُس کے این الفاظ میں۔" حکر ہے میں

اب الى كمناؤلى اور بميانك مورت مال س الك

موں"۔ وواب جو م کو کرر ہاتھا، ایران کواسلے کی سیلائی کہ

زیادہ سے زیادہ عراقیوں کوئل کرسیس واپنے پہلے کام سے

" مختف" مجمعتا تھا۔ اے بیردت کے برخالیوں کی بھی

کونی قلر ندھی، جن کی رہائی کے نام پر وہ ہتھیاروں اور

اسلح کی خرید و فروخت میں معروف تھا۔ اس کے لئے

سب ہے اہم وہ ہیر تھا جو وہ ان سودوں سے کمار ہا تھا۔

محکے سے کمشے کے بطے جانے کے بعد بھی بن مناشے کو

یقین تھا کہ رویے کی ریل کیل اُس وقت تک ای طرح

جاری رہے کی تاوللکید وہ خود اسے روک وے اور اس

كاروبارے اى وقت الك ہوگا۔ جب دہ ارب بى بن

یا ہوگا۔ اُس کے حاب سے"اورا" (ORA) کا

كاروباراب اربول ۋالرتك 📆 چكا قما ادر زياده ترپيسه

أس مكان كي ذريع بيداكيا جار باقعا جولندن كينواح

میں واقع تھا اور جہال ہے اور انکوٹس ڈیویز کے ذریعے

بن منافے کو بیا بھی علم تھا کہ ڈیوین، بطور فارن

ایڈیٹر، دی مرر، اپنی سالانہ 65 ہزار بعثہ تخواہ کے علاوہ

اورا کے کاروبارے بے بناہ دولت کما رہا ہے۔اس کی

ایک مینے کی میشن اس کی سالانہ مخواہ کے برابر بن جاتی

سمی۔ بن مناشے کواس بات کی اگرنہیں تھی کہ ایک اخبار

انترجتل آيريتن جلار باتعا-

طریق کار" اینانے کی سفارش کر کے اینا کام نبٹادیا۔

بن مناشے کے اینے الفاظ میں"میرے سابقہ شريك كارساتعيول كي نسبت اسلحه زيلرول كي اكثريت كي حیثیت میرے اروکرونا چنے والے رقاصوں کی می '-اس نے مسئلے کی اصل بنیاد تلاش کر لی می۔ بیتمام دردسری اسرائیل کی لبنان میں مہم جوئی ہے پیدا ہوئی می جس ہے بالآخر اسرائل نے، خرافی بسیار اور شرمندگی کے بعد، علیحد کی افتیار کر لی تھی۔ سیاستدانوں نے اب نی ایل او (PLO) تحریک آزادی فلسطین کے خلاف اسکی عبش ا بجنسیوں کو بے رحی کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی آ زادی دے دی محی کیونکہ وہ اسرائیل کی تمام مشکلات اورمصیبتوں کا ذمہ دار نی ایل او کوئی مجھتے تھے۔اس کے نتیج می کی ایسے سکینڈل سائے آنے لکے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ دہشت قرار وے کر بے شارفلسطینیوں اور ان کے خاندانوں کوسفا کی اور بے رحی سے ذیج کر دیا میا تفاراس سے عام اسرائیلی پیک اور عوام میں بے بناوب چینی اور اضطراب نے جتم لے کیا (ردعمل کے خوف ے)۔ چنانچہ پلک کے دباؤ پر مکومت نے اس بربریت بھم وزیادتی کی انگوائری کے لئے"موساد" کے سابق سريراه يزباك بوني كاسريران ين ليفن قائم كر

نویس" کیک کا ایک فالتوکلوالے رہا ہے۔ ادھراُ دھر کے لئے اہمی بھی کانی بچا ہوا تھا۔ اب بھی ممکن چنے اور موج میلہ کرنے کا وقت تھا"۔

رابرے میکویل، اخبار "وی مرد" کا مالک، اپنے
اخبار کی سب سے او پی منزل پر واقع اپنے وقتر شما اپنے
مہمانوں کے لئے چٹم براہ تعاد اس نے اپنے مہمانوں کو
ارتبار میں سے لانے کے لئے لیموزین کار بمعہ ڈرائیور
انتظام کر رکھا تھا۔ اس سے بن مناشے نے محسوں کیا کہ
انتظام کر رکھا تھا۔ اس سے بن مناشے نے محسوں کیا کہ
ایک امیر کبیر کار وہاری شخصیت، میکویل کی نظروں میں
اس کی گئی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
اس کی گئی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
ملاقات کے لئے تاہوم ایڈمونی ڈائر یکٹر جزل موساونے
الی بن مناشے کے ساتھ جاتا تھا، جو براش ائرلائن کی
الی الی آل (Elal) سے لندن آ رہا تھا۔ بن مناشے نے
الی آل (Elal) سے لندن آ رہا تھا۔ بن مناشے نے
الی آل (Elal) سے لندن آ رہا تھا۔ بن مناشے نے
الی الی آل (Elal) سے لندن آ رہا تھا۔ بن مناشے نے
الی الی الی کے انتظار کے لئے ایشروائر پورٹ پر بی تھیر نے
موساونے کئے بڑے نواب (میکویل) کو اپنا مجر بنا لیا
موساونے کئے بڑے نواب (میکویل) کو اپنا مجر بنا لیا
موساونے کئے بڑے نواب (میکویل) کو اپنا مجر بنا لیا

سیکویل نے اپنی خد مات موساد کے لئے اُس و است بیش کی تعین جب اس نے 1984ء میں اپنے رختم کے دورے کے دوران وزیراعظم شہون ویئر ز (Shimon Peres)، جس نے تن تن تن تلوط حکومت بنائی تنی، طاقات کی تنی۔ ویئر ز ایک محکیر اور جابر شم کا آدی تھالیکن میک ویل کواسرائیل سے جدردی تنی اوراس نے امرائیل کی معیشت کی بھالی کے لئے کئی ملین ڈالر نے امرائیل کی معیشت کی بھالی کے لئے کئی ملین ڈالر وینے کی پاکٹش میسی کی تنی۔ وہ ہوا چنی خورا، باتونی لاف وینے جب کے تنی تا اوراس نے وزیراعظم کوئی گندے لیا تی تا اوراس نے وزیراعظم کوئی گندے لیا تی تا ان اُس نے جب کے تنی تا اُس اُس کے در براس مسکراتا ہی رہا تھا۔

اس چز کا احماس کرتے ہوئے کہ میکویل نے مشرق بورپ میں بزے اعلی سلم کے تعلقات بنا رکھے

ہیں، ویئر زنے اُس کی ایم مولی سے ما قات کا انظام کرا

دیا تھا۔ یہ مینٹگ پروٹلم کے کگ ڈیوڈ ہوئل کے صدر کے
لئے مخصوص رہائٹی جعے میں ہوئی، جہال میک ویل تغیر اہوا
قیا۔ میک ویل اور ایم موئی، دونوں کا خاندائی ہی منظر
مشرقی یورپ سے وابستہ تھا، للذا دونوں کی یہ خصوصیت
انہیں اور بھی قریب لے آئی۔ میک ویل زیکوسلوا کیا میں
پیدا ہوا تھا۔ دونوں کے ولول میں میں ہونیت کی خدمت
کے جذبات موجزن تھے اور دونوں کا ایمان تھا کہ خدانے
اسرائٹل کو زندہ رہنے کا حق بخشا ہے۔ دونوں تی اجھے
اسرائٹل کو زندہ رہنے کا حق بخشا ہے۔ دونوں تی اجھے
کمانے اور بہترین شراب کے دسیا تھے۔

الميموني كوميكويل كاس خيال علمل انفاق فيا كرام يكداوروى دونوں بى پورى دنيا كوائي ذرياثر لانے كوائي كاراور طرز لانے كوائي كاراور طرز الله كاراور طرز الله كارور كا طريق كاراور طرز عمل ايك دومرے معلق ہے۔ روى دنيا بى انتقار و خلفتار كو ہوا دينا الى پاليسى كا حصہ جمتا ہے جبكہ وافتتن ونيا كو ارخمن اور دوست كا خصہ جمتا ہے جبكہ وافتتن ونيا كو ارخمن اور دوست كا خطہ نظر الله تاكم الله كا الله كا كار اختلال تعادات سے كوكى اور بى خفيہ المجنى بى آئى الله خود يا تعلی بنا میں ، مثلا امریکن خفیہ المجنى ہے اور الله تائم رکھے ہیں جو خود باتم كار سكھ ہیں جو خود المریکن وزارت خارجہ كو پہند نہيں ہیں كوئكہ به روابط المریکن وزارت خارجہ كو پہند نہيں ہیں كوئكہ به روابط المریکن وزارت خارجہ كو پہند نہيں ہیں كوئكہ به روابط المریکن وزارت خارجہ كو پہند نہيں ہیں كوئكہ به روابط المریکن وزارت خارجہ كو پہند نہيں ہیں كوئكہ به روابط مستقبل كے سفارتي اور سیاى معاطات ہيں مشكلات بيدا كر سكھتے ہیں۔

اخباری ٹاکون نے ایڈمونی کے سامنے دواہوام کی بری دلچیپ تصویر چین کی۔ ایک صدر رونالڈ اریکن جس کے بارے جس سیکسویل نے بتایا کہ صدر بھیشہ پُرامید نظر آتا ہے اور ایک ہوشیار سیاستدان کی طرح اپنے جذبات وخیالات کی پر کا بریس ہونے دیتا۔ فمل ایسٹ کے بارے جس اُس کی پاکسی اسرائیل کے لئے ایسٹ کے بارے جس اُس کی پاکسی اسرائیل کے لئے خوالوار نہیں تھی ۔ صدر ریکن سے طاقات کے بعد سیکسویل

نے پنظریہ قائم کیا تھا۔

سیر براہ وہم کی اگی اے کے سربراہ وہم کی اے بھی اسے بھی مال نے کی آئی اے کے سربراہ وہم کی اسے بھی مالات کی تھی۔ اس کے خیال جس کیسی کے خیالات برے بہت اور وہ بھی اسرائیل کا دوست دکھائی نہیں و بتا تھا۔ کیسی اپنی ایجنسی کی آئی اے کو پرائی طرز پر چلا رہا تھا جو موجودہ بین الاقوامی حالات سے مطابقت ہیں رکھنے جو موجودہ بین الاقوامی حالات سے مطابقت ہیں رکھنے سے کیسی میکسویل کی نظر، اول ایسٹ کے عربوں کے عربوں کے مرائم کا غلا انداز ولگارہا تھا۔

میکویل کے بیخیالات سوفیعد ناہوم الدمونی کے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس میٹنگ کے بعد دونوں، ایدمونی کی بغیر شاخت کی کار میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ڈائر پیٹر جنزل نے زاتی طور پر دفتر کا دورہ کرایا اور میکسویل کو دہاں بم موجود سولیات سے روشناس کرایا۔

موجود مدیات سے دوسان میں اس 1985ء کوان اب ایک سال کے بعد 15 ماری 1985ء کوان کی دوبارہ ملاقات ہوئے جاری تھی۔

اندن کے بائی ہولیورن کے علاقے میں واقع اللہ اللہ کے دفتر اللہ اللہ کے دفتر اللہ کے دفتر اللہ کے دفتر اللہ کے دفتر میں جب تک ایڈ موئی اور بن مناشے داخل نہیں ہو گئے، اس کے میز بان نے اعلان نہیں کیا کہ ان کے ساتھ دیگل ، بسک و میٹری کھانے اور کائی چنے میں ایک اور دفتر سم میٹری کھانے اور کائی چنے میں ایک اور دفتر سم میٹری کھانے اور کائی چنے میں ایک اور

مکومت کے ساتھ بوے دوستانہ تعلقات منے الله ا ج یکون کی برطانیہ میں موجودگی قابل تبول می ''۔ ج یکون کی برطانیہ میں موجودگی قابل تبول می ''۔

کر پیوسی کی میں بہت یہ بات می کر تھیجازی کے بانی اور

آزادانہ تجارت کے اصول کے پرچارک نے میلنگ کا
ایجنڈ اکیارکھا تھا۔ میکسویل کے دفتر کی ہتھ سے منڈ ہے

ایجنڈ اکیارکھا تھا۔ میکسویل کے دفتر کی ہتھ سے منڈ ہے

چرے کی کرسیوں پر پاؤں بہار کرائیرسوئی اور بن مناہ ہے

نے بات جیت شروع کی۔ وہ یہ جانتا چاہجے تھے کراگر

بری بری رقوم ، مخلف کرنسیوں میں، روی بنکوں میں منظل بری برق م اورا

کر دی جا تیں تو کیا وہ وہاں محفوظ ہوں گی؟ بیرتوم اورا

کر دی جا تیں تو کیا وہ وہاں محفوظ ہوں گی؟ بیرتوم اورا

کر منافع کی تعییں جو تھینی نے امریکی بتھیاروں کی ایمان کی ایمان کا ایمان کو دید ہے۔ سرکہ ایا تھا۔

کوفروفت سے کمایا تھا۔ چریکوف نے پوچھا۔" کتنی قم ٹرانسفر ہوگی؟" بین مناشے نے جواب دیا۔" جارسو پچھاں پڑلا ملین امریکین ڈالر،ای طمرح کی مزیدرتوم بھی ٹرانسفر ہول میں۔ایک بلمین یااس سے بھی زیادہ"۔ می۔ایک بلمین یااس سے بھی زیادہ"۔

چر کیون نے میکسویل کی طرف دیکھا کہ کمیادہ گا من رہا ہے۔میکسویل نے پُر جوش انداز میں سر ملا دیا اور چر کیوف کوآ تکھ مارکر کہا۔'' میں صدے، بیجھنے کا نہ مجھالے میں''

بن منافے کے تنظیر نظر میں اس ڈیل میں ایک اول خوبی کی بات بیمی کراس میں کوئی نمرل مین (وچولا) نہیں جوان کی کمیشن کا ایک حصہ لے اڑے۔"اس میں معرف میکویل کے لیے باتھ اور چریکوف شال ہیں، چریکوف کواپے عمدے کی وجہے وسیح الفیارات حاصل ہیں ہا اس بات کی گارٹی ہے کہ روی حکومت ان کا چیہ چھانا نہیں کر سے گی لہذا اس بات پر اتفاق ہو کیا کہ 150 ملین ڈالری رقم کر فیرٹ سؤس بنگ ہے مشکری میں بنگ بلین ڈالری رقم کر فیرٹ سؤس بنگ ہے مشکری میں بنگ بلاک کے دوسرے بنکوں میں رقم تضیم کردے گا۔ اس سودے بازی کو کھمل کرانے میں رابعث

میکویل کی فیس 8 ملین ڈالر لیے ہوگی۔ ڈیل کی پخیل پر سب نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ سیکویل نے روس کے آئندہ سوشلزم سے کیجلوم کی طرف رخ موڑنے کی خوشی میں سب کو ممیون کی دعوت دی۔ بعدازال اس کے مہمانوں کو اس کے اپنے بیل کا پٹر کے ذریعے بیتھرو ائر بورٹ روانہ کر دیا محیا، تا کہ وہ اپنی اپنی فلائٹ پھڑ کر محمروں کو جاسکیں۔

ماسوائے کولس ڈیویز کے ''دی مرر'' کی اتنی ہوئی بلڈیک میں کسی سحافی کے کان میں بھتک تک نہیں پڑھکی کر بین ان کی ناک کے بیچے ہے اتنی ہوئی خبر گزرگی ہے اور جلد ہی ای نوعیت ایک ووسری سنوری بھی ان کے علم کے بغیر لکل جائے گی کیونکہ میکسویل اسرائیل کے تحفظ کی خاطر محافقت کے پردے میں انہیں اندھیرے میں رکھار ہا

موسادے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی ایتدا میں ہی اس بات پر اتفاق کر لیا کمیا تھا کہ خلیہ خبریں حاصل کرنے اور اندر کے رازوں تک رسائی میں میکسوئی موساو کا بہت پڑا اٹا ثہ ہے۔اسرائیل کی انتہا جس کیونی سے آگے حاضر سروس افسر کے الفاظ میں:۔

" نفیہ اور پہیدہ کاروہاری معاملات کوسلیمانے میں میکسوبل کی خدمات نا قابل فراموش میں۔ اُس نے موساد کے لئے انتہائی اعلیٰ سلیم تک فینچ کے دروازے محملوا دیئے تھے۔ بیاس کے اخبارات کی طاقت می دنیا محملوا دیئے تھے۔ بیاس کے اخبارات کی طاقت می دنیا محملوا دیئے تھے۔ بیاس کے اخبارات کی طاقت می دنیا کی معدور اور وزرائے اُعظم کے دروازے اس کے لئے کھلے رہے تھے۔ اُس کے اُس کے معدور اور وزرائے اُعظم کے دروازے اس کے اس کے معلور جے تھے۔ اُس کے معلومات جے۔ اُس کی شک ہوا تی نہیں تھا کہ ان کی مہیا کردہ اطلاعات و معلومات موسال کرانا تھا۔ اُس سوال کی انداز میں خفیہ معلومات حاصل کر اینا تھا۔ اُس سوال کرنے اور جواب لینے کا ہنر آتا تھا۔ اگر چہ اُس نے کرنے اور جواب لینے کا ہنر آتا تھا۔ اگر چہ اُس نے کرنے اور جواب لینے کا ہنر آتا تھا۔ اگر چہ اُس نے کرنے اور جواب لینے کا ہنر آتا تھا۔ اگر چہ اُس نے

موسادے کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن اے گائیڈ لائن مہیا کردی جاتی تھی کدکن امور کے بارے جی سوال کرنے ہیں۔' 14 ستبر 1986ء کومیکسویل نے ناہوم ایڈمونی،

الرکیٹر جزل موساد کے براو راست خفیہ تبر پر ٹیلیفون
کیا اور بیخوفاک اور جاہ کن خبر سائی کہ کولمبیا کے ایک
فری النس جرشت اوسکر کوئر ہوئے "دی مرد" کے سنتی
کیمیلانے والے پر ہے" سنڈ مرد" کے ایک سحانی سے
ایک انتہائی سنسنی خیز سنوری کی اشاعت کے لئے رابطہ
قائم کیا ہے جوشائع ہونے کی صورت بھی ایٹی پلانٹ
ویمونا کی راز داری اور احتیاط کا تمام پروہ چاک کروے
گی کور ہروکا دمویٰ ہے کہ اس نے بیکھائی ایسی پلانٹ پر
کام کرنے والے ایک میکنیفین سے حاصل کی ہے جو
بلانٹ پرکام کرنے کے دوران خفیہ طور براس کی تصویریں
بلانٹ پرکام کرنے کے دوران خفیہ طور براس کی تصویریں
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر قابت کیا جا
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر قابت کیا جا
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر قابت کیا جا
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر قابت کیا جا
والے کو کے قریب بم موجود ہیں۔

جس طرح کہ موساد کے چیف کو آنے والی تمام فون کالیں ریکارڈ ہو جاتی تعیس، بیال بھی ریکارڈ ہو متی۔ انٹیلی جنس کے ایک اضر کے مطابق ٹیپ جس اس طرح کی تفکلور بکارڈ تھی۔

ے می مستور بھارو ہیں۔ ایڈ مونی:''اس کمیکنیعن کا نام کیا ہے؟'' میکسو مل:''والوثو ،مورادافائی واٹوٹو''۔ ایڈ مونی:''ووآج کل کہاں ہے؟'' میکسومل: ''میرے خیال میں سڈنی، آسٹر یکیا

ایمونی: "میں آپ کووالی کال کرتا ہوں"۔ ایمونی نے سب سے پہلے وزیرِ اعظم ہیمون دیئرز کوفون کیا، جس نے تھم دیا۔"مورت حال کو سنجالا

Scanned By BooksPl

دی۔ ایمی طائف کے عمور فی آفیسر کے ساتھ لیے

چوڑے اعروع کے بعد أے رکھ لیا کیا اور فركس،

حمستری، حیاب اور الکاش کے ایک بخت اور محنت طلب

کورس کے لئے میں دیا گیا۔ اُس نے بہت انہی کارکردگی

دکھائی اور فروری 1977ء کس أے ديمونا ايمي بالنث

یں سکتیفن کی حیثیت سے ملازمت مل کتی۔ نومبر

1986ء میں اسے غیر ضروری اور فالتو قرار وے کر

الانت سے فارغ كر ديا كيا۔ أيمونا ميں اس كى سكيور أن

فائل پر بیر دیماکس دیے کے کہ وہ یا تیں بازو کے

خیالات اور عربوں کے حمایتی ں جیساا نداز نظر رکھتا ہے''۔

المحلے سال کے ماہ متی میں واننو اسرائیل کو خیر ہاد کہہ کر

سندن آ سریلیا بھی حمیا۔مشرق بعید کے سنر کے دوران

اس نے اپنا خاندانی یبودی ند ہب چموڈ کر عیسانی ند ہب

شل شامل ہونے کا ارادہ کرلیا۔ وانونو کے معاملے برخور

كرت وي ايرموني كر سامن جو تفور اس ك

حیاب ہے وہ ایک تنہائی پیند اور خلوت تشین منم کا

توجوان تھا۔ ویمونا علی وی سالہ ملازمت کے دوران بھی

اُس نے مسی کودوست جیس بنایا تھا، نہ ہی اُس کی مسی لڑکی

ے دوئی تعی ۔ و ہ اینے کھر شک زیادہ وقت سیاست اور

فلفے برجن كت كے مطالع عن صرف كرتا تعار موساد

کے نفسیائی شعبے کے لوگوں نے ایڈمولی کو بتایا کیرایا

آ دى بيوتوف، جلد بازمهم جواورا بي تى تخيلا كى دنيا بش كمن

رہتا ہے۔اس کے اپنے معیارات اور الدار ہولی ہیں۔

الی خصیت خطرناک مدتک نا قابل مجروسه دی ہے۔

آ سريليا بي ايك جرج جن رنگ سازي كا كام

کرنے کے دوران وانونو کی ملا گات کولیمیا کے سحائی اوسکر

ا الروا سے مو کئی جو سڈنی میں کام کرتا تھا۔ موشیارہ

حالاک اور ہاتوئی محافی نے ایک فرضی کھائی کمزر می می

جو وہ کنگ کراس کے بارونق علاقے میں دو پہر کے

کھانے کے دوران این دوستوں کوسنا تا رہتا تھا کہ کس

وانونو (Vanunu) کی سیکورٹی کلیسرٹس ایسی تھی کہ دو ماخون 2 کے ہر صے میں بلا روک ٹوک جاسکتا تھا۔ اس کا تصوصی سکیورٹی باس، تبر 520، جس بر اس کے وعظا ثبت تعاور جواسرا نکی سرکاری سیریث ایک کے تحت جاري شده تعار بحشيت كنفرولرنائث شفث كوني بمي أسے چیک کرنے کا افتیار لیس رکھتا تھا۔

بنائے جاتے تھے۔

مراسمه اور بریثان حال موساد کے سربراہ ایمول کو بتایا گیا کہ بھٹی طور پر مجوم پینوں تک وانونو کارخانہ 2 ( مافون ٹو ) کے تعتوں، کنٹرول پینل، دستانوں کے بکے، اینی بم بنانے کی مشینوں کی تصویریں لیمار ما ہوگا۔ ملنے والی شہادت سے پید لگنا تھا کہ دہ اپنی ملمیں کپڑوں کی الماري ش چيا كرركمتا اور بابرسكل كرنار با موكا- بيكام الي جكه سے اوتا رہا جو اسرائیل كوسب سے محفوظ ترين

المدمول الني ساف س جاننا جابتا تعاكروالولوبير

سب کام کرنے میں کیے کامیاب بوااور پردہیں اس ف مرید کیا چھ کیا ہوگا؟ قرض کیا اُس نے پہلے تی قمام ميشريل ي آني اے كود كھاد يا مو؟ ياروس كے خفيدادارول، برطانوی، چینی جاسوس ایجنسیون کو؟ اس کا نقصان تو نا قائل تصور ہے۔ امرائیل کو دنیا کے سامنے جھوٹے کے طور پر نگا کردیا جائے گا۔ ایک ایسا جموٹا ملک جو اینے ملك كے ايك بوے عصے كى تبائل كا خود زمددار موكار والونوكون تفا؟ ووكس كے لئے كام كرر ہاتما؟

ان سوالول كے جواب جلدى بى منے كيے۔وانونو مراتش كايبودي تماجر 13 اكتوبر 1954 وكومراكش شي پیدا ہوا۔ جہال اس کے والدین متوسط ورج کے وكاندار تھے۔ جب 1963ء ش عرب دنیا ش صیبونیت کے خلاف نفرت کے جذبات ایک دفعہ پھر انجرے 🗓 مراکش میں بھی امن وامان کی صورت حال پیدا ہوگئ ا اس کا خاندان ہجرت کر کے اسرائیل چلا کیا اور نیاج سرا کے قصبے بیٹر شیاہ میں رہائش اختیار کی۔

موردا خالی کی بھین کی زندگی بڑے نامساعد حالات میں گزری می ،جیسا کہ اُس کے دوسرے ججو لیوں کی گزر رہی تھی۔ جب اُس کا وقت آیا تو اے اسرائیلی آری میں جری بحرتی کرایا گیا۔اس کے بال پہلے عل جمزنے شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی 19 سال کی حمر سے زیادہ عمر رسیدہ لکتا تھا۔ وہ ہارودی سرتگیں ماف کرنے والے بونٹ میں، جو کولان ہائنس بر تعینات تھا، فرسٹ سارجنٹ کے عہدے تک پہنچا۔ ملٹری کی لازی سرول کے بعد وہ رامت ابیب ہو تحدری میں واعمل ہو حمیا۔ فزمس کی ڈخری کے ایک سال میں دو امتحانات میں مل ہونے کے بعد اُس نے یو نیورٹی جمور

1976ء بی ایک اشتہار کے جواب بی اس نے بطور مکنیعن دیمونا بی ٹریڈنگ کے لئے درخواست بھیج

لمرح اس نے اسرائیل کے ایک ایٹی سائنسدان کومتحرف ہونے میں مدد کی می اور موساد کوائل پر فٹک ہونے سے يهلي من أس ايك محفوظ بناه كاه من بهنيا ديا تعار اس سائسوان نے محاتی کو ہمایا تھا کہ عربوں کے خلاف استعال کے گئے امرائیل ایمی ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اب بیرسائنسدان می شهر کے نواح میں خنیہ فیکانے یہ زندگی بسر کررہا ہے۔ محافی بیاک ہاکتا تھا کہ اُس کے یاس ونیا کی اس صدی کی سب سے زیادہ وحما کہ خیر

محافی کی بیاحتفانه سٹوری وانونو کو بروامشتعل کرتی تھی اوروہ اس بات کا خواہشند تھا کہ اسرائنل کے ایمی خطرے سے دنیا کوآگاہ کرنے کے لئے اس کی سٹوری مجمی کسی اجھے اخبار کی زینت بن جائے۔ تاہم کریرونے ملے ہی" سنڈے ٹائمنز" لندن کے میڈرڈ (سین) آفس ے رابلہ قائم کررکھا تھا۔ بیاخبار اپنی جرأت مندانداور آ زادانہ یالیسی کی شہرت رکھتا تھا۔ لہذااس نے وانونو ہے تعمیلی انٹروبو کے لئے ایناایک ربورٹرسڈنی بینج دیا۔

لندن اخبار کے تج بہ کار اور تیز طرار ریورٹر کے آنے اور کوریرو سے سوال جواب کرنے سے اُس کی اسرائیلی اینی سائنسدان کے متحرف ہونے والی کہائی تو من مخرت ثابت ہوگئی۔اب جب "سنڈے ٹائمنز" کے ر بورثر نے بتایا کہ وہ وانونو کواہیے ساتھ لندن لے کر جارہا ہے تا کہ اُس کی سٹوری کی مزید جیمان بین اور تصدیق کی جا سکے۔ دہاں ایک مشہور اینی سائنسدان بھی اس کا انٹروبو کرے گا اور اس کی دستادیزات اور نفشنے دغیرہ چیک کرے کا تاکہ اخبار میں اشاعت سے بل کھائی ہر طریقے سے کنفرم کر لی جائے۔ اس سے کریرو اور بھی ریثان ہو گیا کہ دانونو کی کہائی بھی ہاتھ سے تی۔

كريرونے والواد كوائة سائعي كيساتھ لندن کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اٹی آ محمول سے

و یکھا۔اس کی پریٹانی ہرامد بوحتی جا رہی سی اور اس کا وانونو کی سٹوری ایک کرامیا چوڑامال کمانے کا خواب معرتا جا رہا تھا۔ اے حالات پر قابد بانے کے معودے کی مرورت می راس متعد کے لئے جو می اس کے ذہان مِن آيا وه"آ سريلين سكيورتي ايند الميلي مبن سروك" (ASIS) کا ایک سابقہ ممبر تھا۔ کریرہ نے اسے بتایا وصوكے سے دنیا كو بلا دينے والى سٹورى سے محروم كيا جاريا ہے۔ اس نے وہ ساٹھ تصورین جو دانونو نے ماانٹ ديونا2 كاندر مين كربابر سكل كالمين ساتحديس تقية اور ڈیز ائن وغیرہ اے دکھائے ،جن سے بلا فلک وشہریہ ایت بوتا تھا کہ اسرائیل دنیا کی چھٹی ایٹی توت بن چکا

ایک دفعہ پر کریرو کی تسمت أے دموكا دے تی-أس نے مصورے کے لئے علد آ دی کا انتخاب کرلیا تھا۔ اے ایس آئی ایس کے سابقہ ممبر نے این ادارے سے رابطہ قائم کر کے کریرہ کی بیان کردہ کھائی انہیں سا دی۔ موساد اور اے ایس آئی ایس کے درمیان خفیہ طور بر معلومات اطلاعات کے یاجی تبادلے اور اسملی جش تعاون كامعابده تفاجوم بول اور فمل ايست كے معاملات ك بارے ميں تفاراے ايس آئي ايس فے اسرائل سفارتی معن میں کام کرنے والے موساد کے ایجنٹ کو مورت مال سے آگاہ كر ديا جس نے فورا سے اطلاع موساد کے سربراہ ایڈمونی کوفیلس کر دی۔ ای دوران أے ایک اور بریشان خبر ای علی می کدوالونونے آسٹریلیا جاتے ہوئے رائے میں نبال می محقر قیام کیا تھا اور محشندوی روس کے مفاریخانے بھی کیا تھا۔ کیا وہ اینے ثبوت ماسكوكود كمانے كے لئے كميا تما؟

نیال کے بادشاہ کے شاف میں موساد کا ایک مخبر مجمی شامل تفار أے بیمعلوم کرنے بیل تین دان لگ مح کہ والونو روئ سفار تخانے میں بیمعلوم کرنے کیا تھا کہوہ

معلم تریب میں چھیاں گزارنے کے لئے ماسکو جانا عابتا بي تو أے لن لن كاغذات و وستاويزات كى ضرورت بڑے گی۔ ایمیس سے اے معلومانی کتابی دے کروائی جی دیا کیا تھا۔

اس دوران جبكه "لندن نائمنز" كى طرف وانونو لندن جار ہا تھا، کریرو نے جلداز جلد مال کھرا کرنے کے لئے والولو کے کا غذات ، تصاویر اور وستاویز ات کی کا پیال آسریلیا کے دواخبارات کوفروفت کرنے کی کوشش کی کیکن دولوں آ سڑیلین اخباروں نے انہیں جعلی اور تعلی قرارو \_ كرمسر وكرويا-

ہے کمانے میں ناکائ اور برحتی مونی مایوی پر قابو یانے کے لئے والولو کے تعاقب میں کریرو بھی الندان کو جل یر الیکن وہ وانونو کو زهونڈنے میں ناکام رہا۔ لہذا والولو ے مامل كروه تصويرون اور وحاويزات كا کا بیاں کے کر "سندے میرد" کے دفتر آن کیا۔اس کے یاس والولو کی آسریلیا عمل اتاری کی تازه ترین تصویر می تھی۔ چند ممنٹوں میں ہی کوئس ڈیویز کو بھٹک پڑ گئی اور ایں نے فورا سے اخبار کے پیلشرسکسویل کوآگاہ کردیا۔ میکسویل نے ایومونی کوفون کر دیا۔ایدمونی کواس وقت ایک اور جمعنا لگا جب اس کو بعد جلا که" سندے نامنر" والولوكى ستورى كواختانى سنجيدكى سے كربا باورشالع كرتے جاريا ہے۔اب المدمولي كے كئے بيد جاننا ضروري تھا کہ والونو مس مسم کی تصویریں اور دستاویزات لے حمیا ہے۔ تاکدان کی اشاعت سے وینجنے والے نقصان کی چین بندي كي جاسكے۔

نیبرا (Canberrra) (آسریلیا) سے ملنے والى اطلاع سے بينة چلا كەكرىرد مرف يميے كمانے كے جاكر میں ہے۔ اگر والونو کا مقصد بھی ہید بنایا تل ہے تو دولوں کے خلاف چیکی ڈس انفارمیشن کی مہم چلائی جاسکتی ہے کہ یہ دو جعلساز ال کر ''سنڈے ٹائمنز'' کو بیوقوف بنا رہے

فرمان حضرت على كرم الله وجهدالكريم المدين بدون كي مزت اس كئے كرتا ہوں كدان كى عیاں جھ سے زیادہ ہیں اور چھوٹوں سے بیار اس النے كرتا ہوں كدان كے كناه جھے م بيں-الم قربان جائے اسے رب پر جو برداشت سے زیادہ ر کو تونیس دینا مراوقات سے زیاد وسکھوریتا ہے۔ من خوابن برئ بلاک کر دینے والا ساتھی اور نمری عادت ایک زورآ ورد من --مرسله: جواد حيدر

كيا وكوينايا جاسكنا تغا-

وزیراعظم ویرز نے صورت حال پر نظرر کئے کے لتے ایک کرائسو قیم قائم کردی۔موساد کے اعلیٰ انسرول نے جو ہر بیش کی کہ موساد کے قاملوں کی ایک فیم لندن مجوالی جائے جو والونو کو تلاش کر کے مل کروے۔ایڈمونی نے بی جویز روکر دی۔ اخبار" سنڈے ٹائمنز" میں استے صفحات کی محنوائش ندهمی که وانونو کی بوری کہائی جماب سكر يمينيفن كى بتانى مونى كهانى، تصاوير، نعشه جات اور ڈرائنگ مل طور پر جمائے کے لئے تو ایک مل اور سمنم كتاب كى ضرورت مى - امكان بيد تعاكد وانونو ي تمام كيانى من كربرطانوى الميلي عيش الجبسى (MI6) اورامريكن ی آنی اے کوچی آگا ہ کیا جائے گاجس سے اسرائیل کے لے اور جی سائل پیدا ہوجائیں مے۔سب سے پہلے بیہ جاننا اشد ضروری تھا کہ وانونو نے اینی بلانٹ دیمونا کے اندرایی جاسوی کی سرگرمیان تس طرح جاری رهیس؟ آیا وہ اکیلا تھا یا اُس کے ساتھ کھے اور لوگ بھی شامل تھے اور اکر تھاتو بیاب س کے لئے جاسوی کا کام کرد ہے تھ؟ بیسب مجرمعلوم کرنے کا ایک تی طریقہ تھا کہ والولو کو ہوچہ کھے کے اسرائنل والی لایاجائے۔

" کولس ڈیویز نے کریرو کی ایک نہایت امریکن محانی (جوئیں تھا) ہے ملا قابت کا اہتمام کیا۔مشکلا قات میں گررو نے والونو کی محد رسمن تصویریں و کھا میں اور أس كى مها كرده تصويرين اور دستاويزات بيجيز كااشتياق مّا ہر کیا۔ بھے ملم میں تھا کہ دستاویز ات اسلی تعیں یا جعلی ۔ اس کا فیملے تو اسرائل کے ماہرین عی کر عکتے تھے۔ میں لے کر رو سے کہا کہ جملے ان کی تعلیں (کا پیال) ما الليل \_ وه بدك كيا اور الحكوامث كا اظهار كرنے لكا - شي فے کہا کہ اکر مہیں میے جامیں تو تک میری طرف سے منانت دين كوتيار ٢-

ایک دفعه پهر بوشیار، حالاک، بیدارمغز ادرانخلک

تحنتی بن منافے کی خدمات حاصل کی تعیں اور ایمونی

نے اسے معم ریا کہ وہ فوراً لندن پنچے اور کریرو نے

"سنڈے میرو" کو جو تصوری اور ویکر وستاویزات

و کھائی حمیں اس سے خرید کر حاصل کر لے۔ وہ ایک

مع وف تحقیقاتی امریکن محالی سیمور برش کے روپ میں

لندن منجا۔أس كے اسے الفاظ ميں :-

چنانچ کریرونے بے شارتصوری، نقتے، ڈرائلیں اور وستاویزات بن متافے کے حوالے کر دیں جوفورا کور بیر سروس کے ذریعے تل ابیب روانہ کروی تنکیں۔

بيتمام تصويرين، وستاويزات اور كاغذات موساد ے میڈ کوارٹر میں سنج تو مزید سراسیلی میل کی۔ دیمونا ایمی ملانٹ کے اضرول نے تصویروں سے فورا ماخون 2 كوشناخت كرليار ايك تضوير بين يلانث كاوه حصه دكمايا سميا فغا جهاں اينمي بارودي سرنكس تيار كي جارتي ميں جو شام کے بارڈر پر کولان مائٹ کے علاقے میں جیمانی کی تعیں ۔ اب والولو کی تصویروں اور دیکر دستاویز ات کے اصلی ہونے میں کوئی شک شبہیں رو کمیا تعار مشینوں ک تعوروں سے ہرائی سائمندان جان سکتا تھا کدان سے

ONLINE LIBRARY

ایدمونی کو کسی ایسے طریقے کی حال تھی کہ استدے تائمنز'نے وانونو کو جہاں کہیں چمپارکھا ہے،
اُسٹرے تائمنز'نے وانونو کو جہاں کہیں چمپارکھا تھا۔ اگر انہا آ سان تھا لیکن اخبار نے اُسے چمپارکھا تھا۔ اگر اُسٹن آ سان تھا لیکن اخبار نے اُسے چمپارکھا تھا۔ اگر اُسٹن کرنا تھا تو یہ موساد کے لئے لندن کی گلوں جی آل کی کوئی پہلی واردات نہ ہوتی۔ اس سے آبی، میونخ اولیک کی کوئی پہلی واردات نہ ہوتی۔ اس سے آبی، میونخ اولیک کی کوئی پہلی واردات نہ ہوتی۔ اس موثل بلوم بری کی ایک فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے مرعام ہوٹل بلوم بری کی فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے مرعام ہوٹل بلوم بری کی فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے ہماگ نظانے جی کا میاب ہو دیا تھا اور موقعہ واردات سے ہماگ نظانے جی کا میاب ہو دیا تھا اور موقعہ واردات سے ہماگ نظانے جی کا میاب ہو دیا تھا اور موقعہ واردات سے ہماگ نظانے جی کا میاب ہو دیا تھا۔

أدهر لندن میں اخیار "سنڈے ٹائمنز" کو بھی احیاس تھا کہ اسرائیل وانونو کو بدنام کرنے کے لئے مکنہ طور پر بدنام کرنے کے لئے مکنہ اخبار نے وانونو اور اس کی مہیا کردہ تصویروں اور دیگر وستاویزات اور اس کی مہیا کردہ تصویروں اور دیگر وستاویزات اور اس کے اپنے ایٹی علم کی جانج پر کھ کے لئے برطانیہ کے مشہورا پٹی سائندان ڈاکٹر فرا تک بارن اسی جس نے آلڈر ماسٹن میں واقعے ایٹی تنصیبات پر طویل عرصہ تک کام کیا تھا، کی خدمات حاصل کیں۔ اُس طویل عرصہ تک کام کیا تھا، کی خدمات حاصل کیں۔ اُس نے وانونو سے تفصیلی بات چیت، سوال جواب اور انظرویو کے بعد یہ نتیجہ لکالا کہ اُس کی تمام وستاویزات اصلی، کے بعد یہ نتیجہ لکالا کہ اُس کی تمام وستاویزات اصلی، درست اور تیجہ اور اُس کی تمام مشوری سچائی پر بنی ہے۔

سال بی کا کراخبار" سنڈے ٹائمٹر" نے ایک بڑائی فلط اور جاہ کن قدم افعالیا۔ جور پورٹراس سٹوری پرکام کررہا تھا اُس نے وانونو کے انکشافات کی سمری، پاسپورٹ اور تھا اُس نے وانونو کے انکشافات کی سمری، پاسپورٹ اور تھا اُس کے اسسمعت تصویروں کی کا بیاں اور ڈاکٹر بارن اسی کے اسسمعت کی نقول لندن میں اسرائیل سفار تھانے کو دے دیں۔ اخبار کا مقصد تھا کہ اسرائیل ان کو درست تسلیم کرتے اخبار کا مقصد تھا کہ اسرائیل ان کو درست تسلیم کرتے

ہوئے اپنے اپنی قوت ہونے کا اعتراف کرے۔ اس کے برعش اسرائیل سفار تخاہنے نے اسے بے بنیاد اور جمونا قرار دے کرمستر دکر دیا۔"حقیقنا میرسب کچھ ہے بنیاد

جوفوٹو کا بیاں سفار تھانے میں پیش کی مٹی تھیں انہوں نے تل اہیب کا کی کر بیجان میں مزید اضافہ کر دیا۔ بن مناشے کے الفاظ میں :۔

"کمی تعلیے ہے ہاہر آپکی تھی، ہیں ابھی لندن ہیں اسی لندن ہیں اسی تعلیہ ہے ہاہر آپکی تھی۔ ابھی اندن ہیں اسی تعلی کے منا جاہا ہے۔ ابھی اسی کے منا جاہا ہے۔ ہم اُسی وفتر ہیں لیے جہال ہم نے ابنا پیسہ آبنی پروے کے بیچے چھیانے کے بدلے بطور کمیشن 8 ملین پروے کے بیچے چھیانے کے بدلے بطور کمیشن 8 ملین ڈالروینے کا وعدہ کیا تھا۔ میکسویل نے صاف لفظوں ہیں بتایا کہ دوا چھی طرح جمعتا تھا کہ والونو کی سٹوری کا کمی طرح تو زکیا جانا جائے جاتھا۔ اُس نے بتایا کہ دو ہے ہے ہی طرح تو زکیا جانا جانے جاتھا۔ اُس نے بتایا کہ دو ہے۔ ''

"دی مرد" کے اسکے شارے بی مردیخائی والولو ک ایک بڑی تصویر اور ساتھ تی ایک سٹوری بھی جس بیں فیکٹیفن وانونو اور اوسکر کریرو کو جعلساز، دھوکے باز اور جموٹے قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کی اپنی توت بارے جعلی اور خود ساختہ کہائی گھڑ کر مختلف اخبارات کو بیجنے کی کوششوں میں معروف ہیں۔ یہ ساری کہائی میکنویل نے خود تکھوائی تھی اور والونو کی تصویر کی اشاعت کے لئے جگہ کا انتخاب بھی خود کیا تھا۔

موساد کے نفسیاتی جنگ کی عکمت عملی کے شعبے کی طرف سے دروغ کوئی، ڈس انفارمیشن کا پہلا کولا فضا طرف سے دروغ کوئی، ڈس انفارمیشن کا پہلا کولا فضا میں اچھال دیا ممیا ادر اپنے دیگر تخواہ دارسحافیوں کی مدد سے اسے ایک یا قاعدہ مہم کی شکل دے دی گئی۔

یہ سب کچھ پڑھ کر دانونو اس قدر اضطراب اور گمبراہٹ کا شکار ہو کیا کہ اُس نے اخبار'' سنڈے ٹائمنز'' کے ان رپورٹروں کو، جو اُس کے لندن لائے جانے کے





مرض کا علاج نہیں کرتا بلکہ مرض کی وجوہات کوختم کرتا ہے۔ علامات کو وقتی طور پر دہا تانہیں ، مرض کو بمیشہ کے لئے فتم کرتا ہے۔ ہومیو بیتھی واحد طریقۂ شخیص ہے جو بتا تا ہے کہ جسمانی مرض کا ہاعث جسمانی ہے یا نفسیاتی ۔ ہاعث جسمانی ہو یا نفسیاتی ، ہومیو پیتھی کے سواکوئی آپ کی مدر نہیں کرسکتا۔

# UNICO DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION

خواہ وہ کتنا ہی پراٹا کیوں نہ ہو۔ عورتوں ہمردوں اور بچوں کے تمام امراض خصوصاً پرانے ( کرا تک ) اور گڑے ہوئے امراض ،معذور بچوں کے علاج کے لئے دست شفاء ''حکایت'' سے رجوع کریں۔

2 240

0321-7612717 0312-6625086 ڈ اکٹر رانامحمدا قبال (کولڈمیڈنٹ)

0323-4329344

عارف محمود

بالشافه ملاقات کے لئے پہلے وقت لیں۔

وست شفاء حكايت 26 بنياله كراؤند لنك ميكلووروولا مور

·-·

FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



بعداس سے رابطے بیں تھے، صاف کہددیا کردہ ' فائب'' ہونا جا ہتا ہے۔'' میں دیس جا ہتا کہ کی کو پھی معلوم ہو کہ میں کہاں ہوں''۔

سی ایال ہول ۔ ڈرے سے اور خوفر دہ میکنیفن کواس کے محرالوں نے اس کے لئے ایک ٹی بناہ ڈھونڈی اوراے آخری بار سینٹرل لندن کے شافٹ بری ابو نیو کے قریب مونٹ بیٹن ہوٹل میں شہرادیا۔

اخبار "سنڈے مرز" ہیں سنوری کی اشاعت کے بعد لندن ہیں موساد کے تمام ایجنوں اور مخبروں کو آس اور خبروں کو آس الائن کی مہم پر لگا دیا گیا۔ اس مقعمہ کے لئے بہت سے بہودی رضا کاروں کی خد مات بھی حاصل کی گئیں۔ ہر ایک کو ہوٹلوں ،مہمان خانوں اور بورڈ تک باؤسز کی اشیں دے دی گئیں۔ ہر الاش کندہ ان جگہوں پر جاتا ہ" مرد" ہیں شائع شدہ تضویر و کھاتا اور اپنے آپ کو والوثو کا دشتہ وار خا ہر کر کے معلوم کرتا کہ ان کے ہوئل ہیں اس ملئے اور ارجہ شی ہی اس ملئے اور بام کا کوئی بندہ تو نہیں تغیم ا ہوا، جس کا اندراج ان کے رجہ شی ہو۔

بدھ کے روز 25 ستبر کو ایڈمونی کو لندن سے اطلاع کی کہ وانونو کا پیندنگالیا حمیا ہے۔ اب اس ڈرام کے اطلاع کی کہ وانونو کا پیندنگالیا حمیا ہے۔ اب اس ڈرام کے اسرائیل لے جانے یا مثل کرنے کا وقت آھیا۔ مثل کرنے کا وقت آھیا۔

ماسوی اور جنسی تر غیبات کا تعلق اتنای برانا ہے جنسی جاسوی اور جنسی تر غیبات کا تعلق اتنای برانا ہے جنسی جاسوی کی تاریخ۔ موسس (حضرت موئی علیہ السلام) کی کتاب چیارم بھی آیک ریاب تا می طوائف کا ذکر ہے جس نے جوشوا کے دو جاسوسوں کی جریکو کے بادشاہ کے کوئر انٹیلی جنس لوگوں سے جان بھائی تقی متال تاریخ انسانی بھی جاسوی اور جنسی طاب کی بیہ بھی مثال تاریخ انسانی بھی جاسوی اور جنسی طاب کی بیہ بھی مثال تاریخ انسانی بھی جاسوی کی آیک مثال تھی جو اگر چہ ہے۔ مجت اور جاسوی کی آیک مثال تھی جو اگر چہ میں ریاب کی آیک وارث ماتا ہری نے قائم کی تھی جو اگر چہ شہریت کے لحاظ سے ڈیچ تھی لیکن جرمنوں کے لئے شہریت کے لحاظ سے ڈیچ تھی لیکن جرمنوں کے لئے

جاسوی کی خدمات انجام و بی تنی اور جے فرانسیسیوں نے بھائی نگاد یا تھا۔ جنسی تر نیبات کا شعبہ موساد کی ابتدا ہے ان قائل کا تا کا کا شعبہ موساد کے اس وقت کے الفاظ میں ۔ میں ۔۔

"بر (جنس) بھی ایک جھیار ہے۔ ایک مورت جو
جربے استعال کر سکتی ہے، وہ کسی مرد کے بس کی بات
خیس۔ جو جاتی ہے راز کیے اگلوانے ہیں۔ بھے کی یا تیس
اُس کے لئے کوئی مسئلہ نیس ہیں۔ موجودہ دور کی جاسوی
کی تاریخ ایک مثالوں ہے بھری ہوئی ہے جہاں مورتوں
نے جنس کوانے کئی مفاد کے لئے استعال کیا۔ یہ کہنا کہ
امرائیلی ایسا نہیں کرتے ، انجائی ہے وقونی کی بات ہے
لیمن ہماری خواتین رضا کارانہ طور پر خد مات انجام دین
خطرناک ہے۔ اس لئے ایک خاصی کی ہست اور براً ت
خطرناک ہے۔ اس لئے ایک خاصی کی ہست اور براً ت
موال نہیں ہوتا بکہ اُسے یہ یعنین دلا دینا ہوتا ہے اس
خدمت کے بدلے ہی وہ جو بچھ بتائے گا اُسے خفیرداز
خرمت کے بدلے ہی وہ جو بچھ بتائے گا اُسے خفیرداز
ہنرمتدی اور وائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ "

کائی خور وظراورسوج بچار کے بعد ناہوم ایڈمونی فراکس ایک ایک ایک ایک استان کا انتخاب کیا جومرد بخائی وانونو کوانی اداؤل سے بہلا پیسلا کرموساد کی گرفت میں لاسکتی تھی۔ موساد کی بید ایک میں شیر بل بن توف موساد کی بیدائش ایک امیر اور دولت مند بیدوی خاندان کے بال اولینڈو، فلوریڈا، امریکہ میں ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اُس کے والدین کے دولیدی ورمیان طلاق کا مسئلہ بڑی تی وجیدگی اور لیمی قانونی و عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی سکون میں گزارے شعبے وہاں اُسے بیوودی تاریخ شعبے وہاں اُسے بیوودی تاریخ

اور ہبر یو زبان میں ولیسی پیدا ہوگئ۔ اُس نے فیصلہ کیا کہ دواب اسرائیل میں ہی رہے گ۔اٹھارہ سال کی عمر میں اُس کی طلاقات ایک پیدائش اسرائیلی اوفر بن توف سے ہوئی اوراس کی ممبت کا شکار ہوگئے۔وہ ملٹری انتہا جس "امان" میں بطور تجزید کا رکام کرتا تھا۔ ایک سال کے بعد دونوں نے شادی کرئی۔

ہنی مون سے والی آنے کے ایک ماہ بعد شیریل کو شادی کی تقریب کے اُس مہمان کی فون کال کمی جس نے اس کے متعقبل کے بارے میں بات چیت کی می - حزید منعکو کے لئے انہوں نے ال ابیب کے مرکزی علاقے میں ایک کیفے کا انتخاب کیا۔

اُس آدی نے شیر بل کوجیران کردیا جب اُس کے مامنی کے بارے بی فیٹر بل کوجیران کردیا جب اُس کے مامنی کے بارے بی می می اور درست معلومات ہے آگاہ کیا۔ وہ سکول بی کس کر یہ بی باس ہوتی رہی تھی۔ اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا اور اس کی اس کے خاوند سے کہاں اور کیے ما قات ہوئی تھی۔ بیصوں کرتے ہوئے کہاں اور کیے ما قات ہوئی تھی۔ بیصوں کرتے ہوئے کہاں اور کیے مان خاندی بارے ایک اجنبی کے منہ سے با تمل کر وہ شیٹا جائے گی اس کے مہمان نے بتایا کہ بیساری معلومات اُس کے خاوند کی قائل پر موجود ہیں، جوملٹری معلومات اُس کے خاوند کی قائل پر موجود ہیں، جوملٹری

الملی جنس نے تیار کر رکھی ہے۔ کبی چوڑی کفتگو کے بعد

اس نے شیر میل کو بتا دیا کہ وہ کس کے لئے کام کرتا ہے۔

موساد کو ہر وقت ایسے لوگوں کی طاش رہتی ہے جو اپنے

وطن کی خدمت کرنا جانجے ہیں۔ شادی کے موقع پر
شیر میں نے امرائیل کوائی کیلی سے تشبید دی تھی۔ موساد

ہیں ایک فیمل کی طرح تی ہے۔ اگر مہیں ایک وفعد شال

حقاظت اور دکھ ہمال کی ذمہ دار ہوگی۔ جواب ٹی آپ

ہیں فیمل کی اُس طرح فدمت کریں کی جیسا آپ کو کہا

جائے گا۔ کیا آپ کوائی فیمل میں شامل ہوتے ہیں وہیں

جائے گا۔ کیا آپ کوائی فیمل میں شامل ہوتے ہیں وہیں

شیر بل تیارتی ۔ آے بتایا کیا کہ آسے ابتدائی طور
پر چند شیٹ پاس کرنے ہوں گے۔ اگلے تین ماہ کے
دوران آس نے تل ابیب کے مخلف محفوظ العکانوں پر گنا
تحریری اور زبانی امتحان دیئے آس کا آئی کیو (10) بلند
اور اُس نے ان ٹیسٹوں میں 140 عاصل کئے۔ امریکن
پس مظر، جزل تالج اور ساتی تجربے کی بناہ پر اُس نے
ایک عام رحم وٹ سے زیادہ نہر ماصل کئے۔
اُس عام رحم وٹ سے زیادہ نہر ماصل کئے۔
اُس عام رحم وٹ سے زیادہ نہر ماصل کئے۔

ہے۔

اس ہے بل اس نے اپنے بھرتی کرنے والے کے ساتھ میٹنگ کی۔ اُسے بتایا گیا کہ وہ ایک اسک تقیم کا صد بنے جارتی ہے کہ وہ ایک اسک تقیم کا صد بنے جارتی ہے کہ وہ ایک اسک تقیم کا سکی ہے کوئی بات نہیں کرے گی نہ کسی پراعتاد کرے گی حتی کراپنے میاں پر بھی نہیں۔ ایسی ایسی کی اور کئی لوگ اپنی حال میں اُسے کئی چیزیں ابھا تمیں گی اور کئی لوگ اپنی حال میں اُسے کئی چیزیں ابھا تمیں گی اور کئی لوگ اپنی والوں کے علاوہ کئی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اُسے دھوگا، والوں کے علاوہ کئی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اُسے دھوگا، فریب، مرکز نا سکھایا جائے گا۔ اُسے شرافت، ایما نداری اور نیک اطوار کے برتکس بدمعاشی، بداخلاتی، قانون کی اور نیک اطوار کے برتکس بدمعاشی، بداخلاتی، قانون کی اور نیک اطوار کے برتکس بدمعاشی، بداخلاتی، قانون کی

**∑**⁄ }

خلاف ورزی اور دھوکہ دی کے گرسکھائے جا کیں گے۔
لہٰذا آس معمول کی زندگی کے بریکس یہ سارٹ حرب
سیمنے پڑیں کے اور اپنے طور اطوار اس کے مطابق اختیار
کرنے ہوں گے۔ اُس کو پچو ایسی نا گوار حرکات کرنے
کے لئے بھی کہا جائے جو انہائی تاپیند بدہ ہوں کی لین
اپنے مشن کی کا میانی اور بھیل کے لئے بخوشی یہ سب پچو
کرنا ہوگا۔ اُس کے استاد نے میز کے اور جھکتے ہوئے
کہا۔ ''اگر وہ اب بھی اپنا ارادہ تہدیل کرنا جا ہے، تو
بالکلف کر سکتی ہے۔ جہیں کوئی الزام نیس دیا جائے گا اور
بالکلف کر سکتی ہے۔ جہیں کوئی الزام نیس دیا جائے گا اور
بالکلف کر سکتی ہے۔ جہیں کوئی الزام نیس دیا جائے گا اور

شریل نے دوٹوک جواب دیا کہوہ مملی تربیت اور ٹریڈنگ کے لئے تیار ہے۔

شریل کی ترینگ کے اعلے دوسال ہوئے میں و
آرام اور قامیں دیکھتے ہوئے گزرے۔ اُس نے کری پر
ہنتے بیٹے کن لکال کر استعال کرنا سکھا۔ اس نے سینما
سکرین پر تیز چلی قلم میں آنے والے زیادہ سے زیادہ
ناموں کو یاد رکھنا سکھا۔ اُسے سکھایا کیا کہ "بریٹا"
(پہتول) اپنی چینٹ میں کیے چمپانا ہے۔ اپنی سکرٹ یا
قیم میں ونڈ کن کے لئے خفیہ فانہ کیے بنانا ہے۔

وقا فو قاشیریل کے ٹرینگ سکول ہیں اس کی کلاس
کے کی سٹوڈ نٹ سکول چھوڈ کر چلے جاتے تھے کین اُن کے
بارے ہیں تعکلوکرنے کی اجازت نہ ہی ۔ کئی دفعہ اُسے ممل
تربیت کے لئے جیجا جاتا تھا مثلا ہوٹل کے کیسٹ کے
کرے میں داخل ہونا، کمی دفتر سے دستاویز است جرانا۔
اس کی ان سرگرمیوں کا اس کے تربیت دہندگان کی طرف
سے گھنٹوں تج زیہ کیا جاتا تھا۔ اُسے دات کواجا تک فیندس
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو

أى ے أى كے جنى تجربے كے بارے عى

#### روسروں کے لنے جینا

جوانیا این کوئی چیزائے آپ کے لئے نہیں ہے۔ دریا خودانیا پانی نہیں چیے ، درخت خودانیا مجل نہیں کھاتے ، سورج اپنی حرارت اپنے آپ کوئیس دیتا، پھول اپنی خوشبوائے لئے نہیں بھیرتے کیونکہ دوسروں کے لئے جیتا ہی امن زندگی ہے۔

(رانامحرشابر-بورے والہ)

موال ہو چھے جاتے ہے۔ اپنی شادی سے پہلے وہ کتنے
آ دمیوں سے ہم بستری کر چگی تھی؟ اگر اس کے مشن کا
تفاضا ہولو کیا وہ کمی اجبی کے ساتھ سو سکے گی؟ اس نے
سوائی اور ایما نداری سے جواب دئے۔ اپ خاوند سے
پہلے اس نے کمی مرد سے ہم بستری نہیں گی۔ اگر اس کو
بیٹین ہوگہ اس کے مشن کی کامیانی کا انحصارا ہی پر ہے تو
اجبی کے ساتھ ہم بستر ہونے ہیں ایکھا ہے کسوی تین
اجبی کے ساتھ ہم بستر ہونے ہیں ایکھا ہے کسوی تین
کرے گی۔ بیمرف محبت ہوگی محبت نہیں۔ وہ جنسی
شرکات کو دباؤ ڈالنے، ورفلانے ، بہلانے پھسلانے اور
ظلیہ یانے کے لئے استعال کرے گی۔
ظلیہ یانے کے لئے استعال کرے گی۔

اُس کو یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ کسی کوئل کرنے کے
لئے اپنے ہدف پر پہنول کی ساری کولیاں کیسے فائز کرنی
ہیں۔ اس نے اسلام کی بہت می بنیادی یا تیں بھی
سیسیس ایک پورام بین مہارت کے ساتھ مشتی رانی سکھنے
میں نگایا۔ خلیہ اور چھیے ہوئے کیمرے سے قلم بندی کی
انگرروئی کے جیوٹے بولے رکھنے کی پریشس کی ۔ کار
کے اندرروئی کے جیوٹے بولے رکھنے کی پریشس کی ۔ کار
چوری، نشے میں دھت ہونے والی ترکات اور مردول کو
کیوری، نشے میں دھت ہونے والی ترکات اور مردول کو
کیوری، نشے میں دھت ہوئے والی ترکات اور مردول کو

ایک روزٹر یننگ سکول کے ہیڈ ماسٹرنے اے اپ دفتر میں بلایا۔اس نے شیریل کو اوپر سے بیچے تک دیکھا

کویا اپنے ذہن میں فے شدہ معیار کے مطابق آس کا جائزہ لے دہا ہو۔ آخر میں آس نے کہا کدوہ "پال" ہے۔ میازہ لے رہا ہو۔ آخر میں آس نے کہا کدوہ "پال" ہے۔ میں جیج دیل جی کا میں اس نے کہا کدوہ "پال اس خیج میں جیج دیا ہم کیا ہم ماہرا تیل سفار مخانوں کے درمیان دا بلطے کا کام کرنا تھا۔ اس کا کام ان ایجنوں کی بیوی یا کرل فرینڈ کا کروار اوا کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری جمانا تھا جو کی اہم مشن پر ہوتے تھے۔ اس نے بورپ کی شہروں میں امریکن شہری کی حیثیت سے فرائعن کے کی شہروں میں امریکن شہری کی حیثیت سے فرائعن انجام دیئے۔ اس نے اپنی کسی خاوند یا بوائے فرینڈ کے مائی میں امریکن شہری کی حیثیت سے فرائعن ماتھ ہم بستری نہیں گی۔

موساد کے سربراہ ایڈ موٹی نے ذاتی طور برائے بلا کر اس کو دانونو والے مشن بارے بدایات دیں اور کہا کہ وہ این دانونو کا ہمر، تجربے اور دانشندی سے ورفلاء بہلا بسلا کر برطانیہ سے باہر لے آئے کیونکہ دانونو کا فلا بسلا کر برطانیہ سے باہر لے آئے کیونکہ دانونو کا فلا اس میں بال اس کی دائونو کا اللہ بات کی حقیمت سے اپنے خاوند سے تکلیف دہ المریکن سیاح کی حقیمت سے اپنے خاوند سے تکلیف دہ کہائی کو مؤثر بنانے کے لئے وہ اپنے والدین کی حالی اس کے دائونو کی دائی اس کا فوق میں ایک اللہ کی کو مرنظر رکھتی تھی۔ آخر میں اس نے اٹلی میں اپنی ایک کو مرنظر رکھتی تھی۔ آخر میں اس نے اٹلی میں اپنی ایک کو مرنظر رکھتی تھی۔ آخر میں اس نے اٹلی میں اپنی ایک خیالی بہن کا وجود پیدا کر کے دائونو کو دہاں لانا تھا۔

حیاں این او بواد پیرہ سرے وہ وو دوم من مات میں بہلے منگل 23 ستمبر 1986 و کوشیر میں لندن میں پہلے سے موجود موساد کے ایجنوں کی ٹیم کا حصہ بن گئی ۔ موساد کی بیٹیم ڈائز بکٹر آپریشن بنی زبوی (Beni Zeevi)، جس کے دانت لگا تارسکر بیٹ نوشی کی وجہ سے پہلے پڑے ہوئے ہوئے تھے وکی زیر محرانی لندن میں متحرک تھی ۔

موساد کے بیدا بجنٹ لندن کے آسفورڈ سٹریٹ اورسٹرانڈ کے درمیانی علاقے کے بوٹلول میں تھہرے ہوئے تنے رو کے نام ریجنٹ پیلس ہوٹل کے رجشر میں درج تنے۔شیریل کا نام سنڈی جانسن کی حیثیت سے

سر انڈ پیلیں ہوٹل میں درج تھا اور بید کمرہ نمبر 320 میں مفہری ہوئی تھی۔ زیوی نے جواس ٹیم کا سریراہ اور محران تھا۔ اپنے لئے ماؤنٹ بیٹن ہوٹل کا انتظاب کیا تھا اور اس کا کمرہ نمبر 105 اُس جگہ سے قریب تھا جہاں والولو نے اپنے آپ کو چھیار کھا تھا۔

وہ شاید پہلافض تھا جس نے کھنیفن کے بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھا تھا۔ والولو کے چرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اُس کی تھیراہت، بے چینی اور بیزاری جمل اضافہ ہو رہا ہے۔ یُرجوم لندن کا ماحول اس کے لئے افکل فیر مانوس تھا کیونکہ اس کی بروش اور بود وہاش دیئر ساتھیوں کی دلیون اور اُسے فیش ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے قصبے جمل ہوئی تھی۔ ایپ میں موئی تھی۔ ایپ میان اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے ساتھیوں کی دلیونی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے باوجود وہ ایپ آ پ کوخہا اور کسی مورت کی مشرورت شدت باوجود وہ ایپ آ پ کوخہا اور کسی مورت کی مشرورت شدت ہے۔ ایپ اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے بارے جس اور اندازہ موساد کے تجزیبہ کاروں نے آس کے بارے جس قائم کیا تھا۔

بدو 24 ستمبر کے روز والونو نے اصرار کیا اُس کے اس نظرے ٹائمنز" کے گران اسے تنیا باہر جانے دیں۔
انہوں نے انگئز" کے گران اسے تنیا باہر جانے دیں۔
انہوں نے انگئیا ہٹ کے ساتھ اجازت دے دی لیکن ایک
ر پورٹر تغیہ طور براس کے تعاقب میں رہا۔ وہ لیکسٹر سکوائر
کی گیا۔ وہاں ر پورٹر نے دیکھا کہ والونو نے ایک مورت
کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ اخبار نے بعدازال
مورت کا ملیداس طرح بیان کیا۔ "عربیں پھی سال،
قد 5.8 فن، کول مٹول، بال شہرے دیکے ہوئے،
اوزٹ مٹاسب، براؤن ہیٹ اور براؤن دیک کا سوٹ
ٹریب تن کئے ہوئے، او نجی ایڈی کی جوتی اور مکن طور بر

یبودان"۔ آ خرکار گفتگو کے بعدوہ جدا ہو گئے۔واپس ہوٹل آ کروانونو نے اس بات کی تعدد بق کی کداس کی ملاقات ایک امریکن لڑکی سنڈی سے ہوئی ہے۔اس نے بتایا کہ وہ اس سے دوبارہ ملنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



اب أس كے قران ريورٹر بريشان موسكے - انہول نے اس فنك كا اظهاركيا كرسندى كالبسوسكوائرا بالمي منوب بندى كا حصه بعى بوسكما بروالولون في ان كے خدشات کورد کردیا۔سنڈی نے اس سے جو بھی مفتلو کی تھی اس کا اب لیاب بیتھا کہ وہ والونو کے ساتھوزیادہ وقت گزارنا ما التي مي ليكن يهال لندن عن تيس، روم من الي جهن کے ایار فمنٹ کی ۔

جہازی جس پرواز میں شیریل اور والوثو نے روم تك كاستركيا، اس كے مسافروں ميں زيوى اور جارموساد ك ايجن مى شال تھے۔ جوڑے نے برائے شرك ایک صے بی جانے کے لئے از بورٹ سے لیک کرائے یر لے لی اور سنڈی کی بہن کے ایار شنٹ کی طرف روانہ ہو مکتے۔ ایار اُسنٹ جی موساد کے تین ایجنٹ پہلے سے انظار می ہینے تھے۔انہوں نے وانولو کو قابو کر کے اے ب موی کا فیکدلگادیا۔ رات کے تھیلے پیرایک ایمونیش آنی اور وانونو کوسٹر بچریر ڈال کر بلڈنگ سے باہرلایا حمیا-مسابوں کو ایک ایجٹ نے اعتمال خمناک کیج میں بتایا كداس كارشته دار بار موكيا ب-شريل بعي ايمونس يس سوار موكى اور كا ژى رواند بوكى -

ایمولینس تیز رفاری ہے شہرے کل کرسامل برآ كى بىلے سے ملے كے محة بردكرام كے قت الك تيز رفارستي تيار كمزي مي جس من والونو كوهل كرويا ميا-حمرے بانوں میں ایک مال بردار جہاز کمڑ اتھا۔ وانونوکو اس پرسوار کراد یا کیا۔شیریل اور زبوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ تین دن بعد آ دھی رات کو جہاز دید کی بندرگاہ پرنظر

مرد بخالی اب تا اوم ایمونی کی مخت تنتیش کا سامنا كرر با تعاريداس عرقيد كا آغاز تعاجوتها في على والوثون بوری کرنی محی-شیریل کارایی جاسوی کی دنیا میں عائب محید کا کرنی محی-شیریل کارایی جاسوی کی دنیا میں عائب

حمیارہ سال سے زائد عرصه مریخانی نے قید تنهالی میں قابل رم مالت میں گزارا اے نامس خوراک وی جانی تھی اور اس کوتھڑی ہے صرف ایک تھنے کی ورزش كے لئے إبراكالا جاتا تھا، جہال اسرائلي اے الى صدى تک رکھنا جاہتے تھے۔ اس کا زیادہ وقت عبادت اور مطالع ش كزرتا تغا-

آخر بین الاتوای دہاؤ کے سامنے سر جھکاتے موے ماری 1998ء میں اسرائیل نے اسے قدرے جیل کے بہتر درہے میں معل کر دیا۔ ایکسٹی انٹر معمل نے اے حمیر کا قیدی قرار دے دیا اور اخبار" سنڈے المنز" با قاعد ک سے اس ک فاکفتہ بدحالت سے این قار من كوآ كا مرتار ما والونوكوونيا كود ملا دي والى كهاتى كا خبار نے كوئى معاوضة ميں ديا۔ آخركار 1998 ميں اے قید تنالی سے تو نجات ل کی لیکن اس کے وکیلوں کی ا ملوں کے باوجوداس کی رہائی کا کوئی امکال جیس-

وس سال بعد قدرے فریدائے مخصوص ایمر سائل كرساته جوسمندرى موا علمرارى تضرير بل والمل فلور پیا میں میں۔ وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ڈزنی ورلڈ میں چھیاں کر ارنے آن گی۔

ار بل 1997ء میں شربل کا اخبار" سنڈے عائمز" كے ايك ربورزے آمنا سامنا بوكيا تواس نے والولو كے افوا ميں اے كرواركودرست صليم كيا۔اباس كومرف بيلاهمي كداس خبرى اشاعت سے امريكه ش اس کامزت برحرف آنے کا فدشے۔

ارى بن منافي كا إنجام مى كيدا تنا خوشكوار ميس ہوا۔ اسرائل کی اسلی مبنی کیونی کے اعداس نے اسے دور میں بہت ہے لوگوں کو اندرولی سازشوں کا شکار بنے، ایک دوسرے کی ٹا تک مینیخ اور موساد می آئے اور لطنے ہوئے دیکھا تھالیکن اس نے اپنے انجام بارے بھی سوجا

1989ء میں اے نوبارک میں کرنآر کرایا گیا۔ اس برالزام نگایا کیا کہاس نے دومروں کے ساتھ ل کر امریکن C-130 جہاز ایران کوفروفت کرنے کی سازش ك مى اوراس طرح آ رمرز اليسپورث كنرول اليك كى خلاف ورزى كا مرتكب بوا تفار حقيقاب جهاز امرائل كو

عدالت میں مقدے کی ابتدائی ساعت کے دوران اسرائیل حکومت نے بیہ مؤتف اینا کر کہ وہ بن مناشے کے بارے میں کوئیں جانتے۔ اس نے اسے دفاع میں اسرائل الملي منس كاعلى حكام كي حواله جات يرمحمل فائل عدالت کے سامنے چیش کر دی۔ اسرائیلی حکومت نے کہا کہ جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سب فیرملی ہیں۔ بن مناف عدالت كوباوركرانے على كامياب بوكميا كدوه فير ملی میں ہیں۔اب اسرائیلی حکومت نے مؤتف اختیار کیا من مناشے کو اسرائیل اسلی جس کیونی نے ایک ادانی عمدے پر بطور مترجم طازم رکھا حمیا تھا۔اس کے جواب میں بن مناشے نے عدالت کواہے خلاف کیس کی بنیادی وجد بتائی کراس جهاز کی فروخت کی منظوری امریکن اور امراتیلی حکومت نے دی تھی۔اس نے سینکٹروں ملین والر کے اسلیے کی ایران کوفروشت کی اندرونی کھائی سنادی۔

اس سے ایک دفعہ پر الل ابیب میں تمبراہث ادر تشویش پیدا موسی \_رافی ایتان اور و بود کھے سے الکوائری اور ہو جہ کھو کی گئی کہ بن مناشے کو اس بارے س قدر علم تما اور اس کے اعشافات سے من قدر نقصان کی سکتا تھا۔ جوابات قائل مجرومدنہ تھے۔ رائی ایتان نے کہا کہ اری بن منافے ایک بوزیش می تما کداس کے ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ ڈیل بارے انکشافات ایک زوردار دھاکے سے کم میں مول کے کیونکہ دو اس ویل کے برمعالے میں شامل رہا تھا اور اس کا دائر ممل اندن کے ذریعے سنٹرل وساؤتھ امریکہ، بورب آسٹریلیا

ے لے کرافریقہ تک مجیلا ہوا تھا۔

مقدے کی عدالت ٹیں ساعت کے انتظار ٹیں بن مناشے غوبارک کی میٹرو ہولیٹن کوریکشن سینٹر میں بند تھا كدامرا تلى حكومت كے وكيلوں نے اس سے ملاقات كى اوراے عدالت عل ابنا جرم سليم كر لينے كے بدلے مل ہماری ال مدد کی ڈیل کی پھش کی جس کی وجہ ے اٹی سزا پری کرنے کے بعد جیل سے اہر آ کراس کی باقی زندگی انتال آ سودگی اور آرام می گزرے گی۔ بن منافع نے عدالت میں تمام فعالق ابتدا سے انتها مک مان کرنے کا فیملہ کر لیا تھا۔ جب اس نے اپنا بیان شروع كيا تو اميا تك لومبر 1990 من فيدرل جيوري نے اے تمام الزابات سے بری کردیا۔

اسرائیلی المیلی جنس کمیونی میں اس کے بہت سے سابقه ساتعيون كاخيال تعاكه بن مناشح بهت خوش قسست تنا كه في لكا\_ان كا دموي تما كه بن مناشے في اين آب کو بیانے کے لئے ان سب لوگوں کو بے نقاب كرنے كى كوشش كا آغاز كرديا تفارجس جس نے اس كى آزادی مینی می کھے کے الفاظ میں ا۔

"ہم ماہے تھے کہ وہ ہماری تظروں کے سامنے ے عائب ہو جائے۔اس نے ندمرف جمیں جاہ کرنے کا تصد کرایا تھا بلکداس نے اس ملک کی سلامتی کوہمی داؤیر لگادیا تھا۔ووسب کے لئے خطرہ تھا اور ہے۔"

کیکن اسرائنل نے بیاندازہ ہی کہیں لگایا تھا کہ وہ مس طرح انقام لے کا بن مناشے نے ایک کماب لکے ماری جس کا عنوان تھا" جنگ کے منافع جات"۔اس کا خیال تفااس کی کتاب مجلی وہی اثرات مرتب کرے کی جو ووؤوارز (Woodward) اور برسطين (Bernstein) کی کتاب واثر کیٹ کے اعشافات نے مرتب کئے تھے جومدررج ذائسن کے زوال کا ہاعث بے تھے۔ بن مناشے نے کتاب لکھنے کا مقعد بڑے

واضح الغاظ میں بیان کر دیا تھا۔" 1980 م کے دور کی تاہ کن غلطیوں کی در نتگی اور جولوگ اس کے ذرمہ دار تنے ان كافتراركاخاتمه"-

حل ابيب بين ائتهائي اجم ميشنگيس اور اجلاس مو رے تھے۔ ان موضوع بحث بن مناشے کے مسودات کو خريدكر بميشه كے تالوں ميں بندكرنا تفاراس طرف اشاره کیا جاتا تھا کہ بن مناشے پہلے تی ایک بہت بڑی رقم ،ایک ملین ڈالراین زبان بندر تھنے کے لئے تھکرا چکا تھا اور اس کے اس تصلے میں تبدیلی بھی ممکن نظر نہیں آتی سمی ۔ اہذا فیصلہ کیا گیا کہ نیویارک کے کتابوں کی طباعت واشاعت شعبے میں جینے بھی موساد کے ایجنٹ اور مخری برصورت میں اس کتاب کو منظرعام برآنے ہے روکیس۔ ان ایجنٹوں ادر مخبروں کوئس مدتک کامیالی ہوتی ، معاملہ بحث طلب ب- اگر چه کتاب کا مسوده برد سے برے اور قابل ذكر طباعتي اوراشاعتي ادارون كو دكمايا كبا تحالميكن اے نیویارک کے ایک غیر معروف اشاعتی ادارے شریدان سکوائز برلیس Sheridan Square) (Press نے زیرٹی ے آرات کیا۔ بن منافے نے

ا بی کتاب بارے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ " بی حکومت کے اندر سازشوں کی کہانی ہے کہ کس قدرا میلی جس ایجنسیوں کے بعض المکار حکومتی یالیسیوں کو اہے ڈھب سے جلاتے ہیں۔خلیہ طور پرائی مرسی سے ہے شارا ہے آ پریشن کرتے ہیں جن کو بلک کو بھنگ بھی نہیں بڑنے وی جال ۔ان کوائے احتساب کا کوئی فکرمیس ہوتا عوام کے اعتاد اور اینے اختیارات کا غلط استعال كرتے ہیں جھوٹ بولتے ، كمراه كرتے اور ذرائع الماغ کوائی مطلب براری کے لئے استعال کر کے عوام کودھوکا ویتے ہیں۔ آخری کیکن حتی نہیں، یہ ایک جنگ کی کہائی ے جومیدان جنگ میں جرنیل میں لاتے بلکانے آرام رہ شنڈے شار دفتر وں میں بیٹے کر وہ لوگ لڑتے ہیں جو

انسانی جذبات سے عاری، دوسروں کے المیوں، کالیف اور تبائل سے بالکل لا پروا ہوتے ہیں۔"

بہت سے لوگوں نے اے كتاب كے معنف كى طرف ے شرمناک مدیک اینے جذبہ انقام کی تسکین قرار دیا۔ دوسرول نے کہا مبالغے کی حد تک حالات و واقعات کو برها چرها کر چش کیا گیا جن کا مرکزی کردار بن متافے خود تھا۔ اس نے اسے آب کونمایاں کرنے کی

الندن میں رابرٹ سیکویل نے ہیشہ کی طرح قانون کی پناہ حاصل کر لی اور دھمکی دی کہ جو کوئی کتاب ے اس کے بارے میں الزامات کو دوبارہ جھائے گا وہ اے عدالت میں تھینے گا۔ اخبارات کے اس وؤیرے نواب کو ملیج کرنے کی کسی الکریز پیلشر کو برات ندهی اور ندسی اخبار کے تحقیقاتی ریورٹرکو بن مناشے کی کتاب شرا ميكول كے كروار بارے كے كئے داوول فل جال - これら上が

ایک وقت ایما بھی تھاجب رابرٹ سیسر کی کو بن منافے کی طرح بیکمان پیدا ہو کمیا تھا کہ وہ نا قائل کیے ای اور کسی کی جرائت نہیں کہ ان کی طرف انقل اٹھا سے ۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں تی اپنے آپ کوموساد کا ایبا چور بھتے تھے جنہیں اندر کے سب راز یا کرتوت معلوم تھے۔ دونوں تی اریان کو ہتھیاروں کی بیل کی آٹر میں مال بنانے اور لوٹ ماریس ملوث ہوتے گئے،ایے آپ کوموساد کی ضرورت کا امک لازی حصراورلازی جزور جھنے کیا تھے۔

جس طرح بن مناشے نے ایک دفعہ کہا تھا کہا۔ معلوم ہے کہ" سب الشیس کہاں وٹن کی تی این ا۔ ای تشم ك وموے ميكويل بھى اين اسرائل كے دوروں كے دوران کیا کرتا تھا اور ہے ایک ایسا رعویٰ تھا جے موساد کے التي معنى رامكن ند تعا\_ (الاشول عراد تفيدراز)

باک سوسائی فلف کام کی بھی ت پیشان موسائی فلف کام کے بھی کیا ہے 5 SULUE SUFE

 پرای کک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودٌ نَك ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ مِركتابِ كَالكُ سَيْشُنْ

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤ نکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واو للوو كرس www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

### WWW.PARSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز

ہرای نک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف

سائزول میں ایلوڈنگ

♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور

♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

ابن صفی کی مکمل رینج

سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی

Scanned By Books

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM